

الم احمد بن مُحسندين محبسرايهمى ومرة الأتمال و كرايات قرائية احاديث بوياد مرائم والمرتب المرائدة المرائدة المرائدة المرائدة المرائدة المرائدة المرائدة والتكافر كروني ورود في الطبيلوة والتكافر كروني ورود في الطبيلوة والتكافر المرائدة والمدخة وكانونه وت



حضون (ملم ( عون محرب حبر (بهتی تائیمی) المتن سعادیم

م و الله و الله

مسلم الراد الديون الديازاد لايور فاف :042-37246006



ممدعقوني ملكيست يجق فامشريه عوظ هيب

دُرُفِدِيَاكَ عَكِيرَ انْهُولِيُ هَوَيِنَ

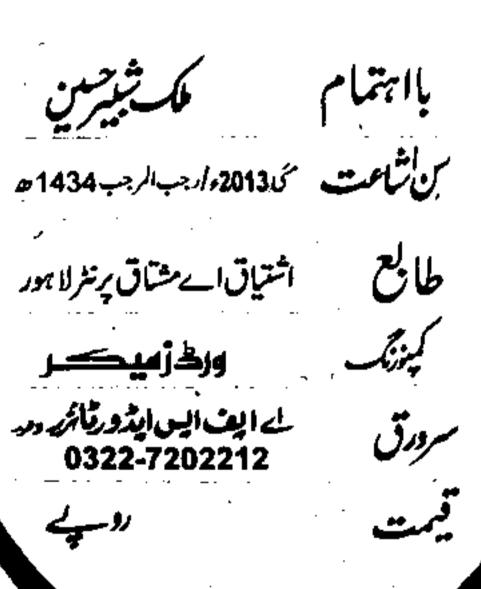



ضرورىالتماس

قار کمن کرام اہم نے اٹی بساط کے مطابق اس کتاب سے تن کھی میں یوری کوشش کے بتاہم پھر یمی آب اس میں کوئی گئے میں ا میں کوئی خلطی یا کمیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ ورست کردی جائے۔ادارہ آپ کا بے صدشکر کزارہوگا۔ مَسوُلَای صَلِ وَسَلِّم دَائِسَا اَبَدًا عَلَی حَبِیْبِكَ حَبْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِم ثُمَّ الرِّضٰی عَنْ اَبِی بَکْرٍ وَّعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِي وَعَنْ غَنْمَانَ ذِی الْکَرَم وَعَنْ عَلِي وَعَنْ غَنْمَانَ ذِی الْکَرَم Kaniturik & Karkarak

## فهرست مضامين

|            | <del></del>                             |             |            | <del></del>                               |   |
|------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|---|
| صنحه       | عنوان                                   | •           | صغح        | عنوان                                     | • |
| ro         |                                         | اعتراض.     | ٣          | نتساب                                     | · |
| ۳۰         |                                         | جواب        | 1          | تقدمه                                     |   |
| ۳۰         |                                         | اعتراض.     |            | پېلا قائده                                |   |
| ۳۰         | *************************************** |             | ı          | <br>سلوب میں تغامر کی حکمت                |   |
| <b>m</b>   | نظيق '                                  | اقوال مير أ | r•         | دوسرافا كدمسلوة كالغوى معنى               |   |
|            | ن استغفار                               |             | •          | مسلوٰۃ کے مادہ کا بیان                    |   |
|            | المطامر فرشتون كي صلوة كا               |             |            | ایک وہم کاازالہ                           |   |
|            |                                         |             |            | علامه زمخشری کا قول ِ                     |   |
|            |                                         |             |            | ر محشری کے قول کار <sub>ق</sub> ہ ۔۔۔۔۔۔۔ |   |
|            | غاز                                     | 1           |            | علامہ زمحشری کی طرف سے جواب               |   |
|            | وصلوة برآ ماده كرنے كابا                |             |            | صلوٰۃ کے دیکرمعانی                        |   |
|            |                                         |             |            | دوسرافا نده                               |   |
|            | •                                       |             | _          | الصلوت لِلّه كامظلب                       |   |
|            |                                         |             |            | اللهم صل على محمد كامطلب                  |   |
| ۳۹         |                                         |             |            | ملوة بمعنى رحست                           |   |
| ۳۹         |                                         |             |            | صلوة بمعنى تزكيد                          |   |
| <b>~</b> ∠ |                                         | ۴ چوتھا فائ | <b>%</b> , | اعتراض                                    |   |
| **         | عنى سلام                                | المسلوة بم  | %          | جواب                                      |   |
|            |                                         | I           |            |                                           |   |

| THE THE SERVICE TH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ردّ ۲۸ لفظ نبی کی شخفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن عبدالسلام کاموقف ۳۸ رسول اور نبی میں فرق ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایک جماعت کاموقف ۳۹ رسالت نبوۃ ہے افضل ہے ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خلاصه كلام ومن الفظ ملائكة مين اضافت كي حكمت ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صلوة شجيخ والے كافائده مهم فرشتوں كى كثرت ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تنبيه ٢٣ الذين امنوا فرمان ڪي ڪمت ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فائده سام سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله تعالى طرف يصلون تصبيخ كامطلب ١٧٣ جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسول الله مَنْ النِّيمُ كَى النِّي أمت عصلواة كياني كريم مَنْ يَنْ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کے مطالبہ کا مطلب ۱۳۸۰ ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اجتماعی دعاکے زیادہ پُرتا ثیر ہونے کی وجہ ۱۳ ہمارے نبی کریم مُلَّاثِیَّا افضل البشریں ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ساعت جمعته میں دعا کی مقبولیت کی وجہ ، ۴۵ انضلیت کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مردوں کے احوال کی معرفت ممکن ہے ۲۷ فرشتوں کے افضل ہونے کی دلیل ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مردول کے احوال پرمطلع ہونے کی دلیل سے مذکورہ دلیل کارد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نیکی کی جزاء میں کئی گنااضانے کاراز ۴۸ فرشتوں کی افضلیت کی ایک اور دلیل ۴۴ استان در ایستان کی ایک اور دلیل ۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یا نچوال فائده: آیت کریمه میں پائے نہورہ دلیل کارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جانیوالے بلاغت کے اسرار درموز ۴۳ علماء کی ایک جماعت کااستدلال ۴۳ علماء کی ایک جماعت کااستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حفرت آدم عليه السلام كے مشرف بسجد ہ ادقات من من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہونے اور حضور منائی ہے۔<br>کے مشرف بصلاق ہونے میں فرق ۵۰ شیخ عزالدین کا نظرتیہ ۱۷ کے مشرف بصلاق ہونے میں فرق ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تعدی برای می است می می این است می این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عکمتها می است می است می است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| KAKAK L                                                                                                       | ٢<br>٢<br>٢ درود باك كانمول موني محتال  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                    | عنوان صغحه                              |
| جواب                                                                                                          | مام ابوالمظفر الاسغرانيني كاقول         |
| اعتراضا                                                                                                       | آیت کریمه میں مومنوں کوحرف یا سے نداء   |
| چواب ۱۸۱<br>جواب                                                                                              | کی تخمت                                 |
| اعتراضا                                                                                                       | سوال                                    |
|                                                                                                               | جواب                                    |
|                                                                                                               | أَنْهُا كَيْ تَعْمِينَ                  |
| بعضِ ابل علم كا تسابل ٨٧                                                                                      | جِعِثا فائده: صلوة کے علم کامقنصیٰ ۲۰   |
| ابن قیم ضبلی رحمة الله علیه کی تائید ۸۵                                                                       | 1-منتحب 4                               |
| ابن صلاح کی طرف سے تائید ۸۸                                                                                   | 2-واجب في الجمله                        |
| اعتراض ۸۸                                                                                                     | 3- بوری زندگی میں ایک بار درود پڑھنا    |
| جواب                                                                                                          | واجب ہے                                 |
| ، اعتراض ۸۸ -                                                                                                 | اعتراض ۲۲                               |
| ه جواب ۸۹                                                                                                     |                                         |
| ه اعتراض                                                                                                      | اعتراضاتس                               |
| ے چواب                                                                                                        | جوابات                                  |
| بعض حضرات كاجواب                                                                                              | کیاایک ہی مجلس میں تھرار ذکر سے درود کا |
| ے مصنف کاموقف ۹۰                                                                                              | سنحراروا جب ہوگا؟                       |
| ے ابعض علماء کی طرف ہے وجوب درود کی<br>اور                                                                    |                                         |
| ے دلیل اور اس کار ذ                                                                                           | وسوال قول                               |
| ے استمار میں اس می | معابد کرام کے اقوال ۲                   |
| ے نبی کریم طاقیم کا پی ذات پر در و د بھیجنا                                                                   |                                         |
| عے واجب ہے                                                                                                    | فقهاء کرام کے اقوال ک                   |
| رے درودی نذر                                                                                                  | اعتراض۸                                 |
|                                                                                                               |                                         |

#### ﴿ررود ياك كانمول موتى ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ بعنوان عنوان ندکوره مقامات میں آپ برسلام بصلوٰ ق ہی دوسری قصل .... کی طرح واجب ہے ..... ۱۹۳ درود کی مختلف اقسام میں درود کی کیفیت ساتواں فائدہ-سلام کے متعلق ..... مہو کابیان .... علاً مهابن قيم كاقول..... ٩٥ مجھ يردروديوں پر هاكرو.... صلوة كى الله تعالى اور فرشتول كى طرف اورا يك غريب روايت ميس بي المؤين المراكب عن المنظم المراكب المنظم المراكب المنظم المراكب المنظم المراكب المنظم المراكب المنظم المراكب الم نسبت میں حکمت ..... ۹۵ منایوں پڑھو ... استعال ہونے کی حکمت ..... ۹۸ تیسری قصل سلام کےمعانی ...... ۹۸ سابقہ دونوں فسلوں ہے متعلق مسائل و الثد تعالیٰ کے اسم یاک سلام کے معنے ... ۹۹ فوائد .... نبیه .............. • • أعلاء كرام كے اقوال ........... ١٣١١ پهافصل ........... ۱۰۲ دیل ............. سو۱۳ درودشريف كي محكم كانزول ..... ١٠٢ جوابات .... تخسين صلوة كأحكم.......... ١٠١٠ امام بيهي كي تطبيق ..... کثر ت دوردا بل سنت کی علامت ہے .. ۱۰۵ البعض حنابلہ کا مختار ..... 144 حضرت حواء کا مهر ...... ١٠٥ سلام پیش کرنے کے متعلق علماء کے اقوال ١٣٥ نچے کارونا درود پڑھنا ہوتا ہے ..... ۱۰۵ البعض علماء کی تحقیق .... جب دوسر انبیاء کرام پر درود پرهاجائے دوسرافائدہ.... توني كريم مَنْ فَيْمُ ..... ١٠٦ درود كي انصل كيفيات كابيان. يرجحى درود يره هاجائي ..... ١٠٦ درود كي افضل كيفيات .... ١٠١ امام ما لک کے قول کی تاویل ..... ہے وا محقق ابن الصمام کے نزویک درود کی فرشتول يردرود يرشصنه كامسكله بسايه الفل كيفيت

| HANGE F                                                                                              | ي درود ياك كانمول مولى المحلى                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                           | عنوان صغحه                                                                                                     |
| نى كرىم مَنْ النَّهُمُ كَى از واج مطهرات ١٦٥                                                         | نماز میں درود کے الفاظ کی عین کامسکلہ + ۱۵                                                                     |
| تثبيد                                                                                                | بیرون نماز کس صیغے کے ساتھ درود پڑھنا                                                                          |
| ذريت كي محقيق                                                                                        | افضل ہے؟                                                                                                       |
| آل نبي مَنَا لَيْنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م | درود کی روایات میں اسم ذاتی پراکتفاء                                                                           |
| آل محدير صلوة كامسكه                                                                                 | کی حکمت                                                                                                        |
| جهثافا ئده۲∠۱                                                                                        |                                                                                                                |
| تشبيبه كے ساتھ حصرت ابراہيم كی تخصیص                                                                 | كى روايات مين اتفاق كى تحكمت ١٥٨                                                                               |
| کی وجه                                                                                               | یا محر کے ساتھ نداء کا تھم                                                                                     |
| سوال                                                                                                 | تيسرافا ئده                                                                                                    |
| جوابات                                                                                               | صلوة كوسلام مع منفردكر في كاتم مناه                                                                            |
| ساتوان فائده ۱۸۶۰                                                                                    | رسول الله من ا |
| صلوة مين لفظِرتهم كي زيادتي مين اختلاف                                                               | فضلیت                                                                                                          |
| کابیان                                                                                               | سلام کے معنے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
| آتھوال فائدہ ١٨٧                                                                                     |                                                                                                                |
| درود میں اسم کرامی محمد سے پہلے لفظ سیدنا                                                            | اعتراض                                                                                                         |
| کے اضافہ کا مسئلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               | جواب                                                                                                           |
| چونتنی فصل ۱۹۱                                                                                       |                                                                                                                |
| رسول الله مَنْ الْفَالِمُ بِرِبدِيةَ درود كفواكد ١٩١                                                 |                                                                                                                |
| ۲۰۸                                                                                                  | لی حکمت ۱۲۱                                                                                                    |
|                                                                                                      | چوتھافا کدہ<br>منس میں                                                                                         |
| علامت ۲۰۹                                                                                            | <b>Y</b>                                                                                                       |
| حقوق العباداصول حسنات ہے ادا کیے                                                                     |                                                                                                                |
| جائیں سے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     | اسم بأك محمد مثالثاتي                                                                                          |

صغحه كرجائے كا ...... ١٢٦ | 32-درود شريف پر هناغربت ومفلسي كا علاج ہے.... 22- جو محض رسول الله مَثَاثِينَ مِن الميك دن ميس 33-درود مکثرت پڑھنے والا قیامت کے ہزارمر تبدورود پڑھے گاوہ اپنی موت سے بهلے جنت میں اپنا محکانا دیکھ لے گا .... ۲۲۲ دن بی کریم الناتی کے زیادہ قریب ہوگا.. ۲۲۹ 23-ورودشریف کو پڑھنا جنت میں 34-درود کی برکت اوراس کا فائدہ پڑھنے ۲۲۲ والے اوراس کی اولا داوراولا دکی اولا د كثرت ازواج كاسبب ب ..... تک پنچاہے۔۔۔۔۔ 24- در دوشريف برهنا بيس مرتبه اللدكي راہ میں جہاد کے برابر ہے ..... ٢٦٣ حج والا الله تعالى كے ہاں زيادہ يبند يده اورزياده 25-درودشریف پڑھناصدقہ کرنے کے برابر ہے ..... ٢٦٧ قریب ہوتا ہے ..... ا 36- درودکواپنامعمول بنانے والے سے . 26- درودشريف ايك دن مين سوبار التُدتعالى فرائض كاسوال نه فرمائے گا ... ٢٢٢ يريشنادس لأكه نيكيون اورسومقبول صدقات کے برابر ہے ...... ٢٦٥ حجم رسول الله من الله م پچاس مرتبه درود نزر ھے گاتو قیامت کے دن 27- مرر وزسوم تبدر و دیرهناسوها جات کی برآ ری کا سبب ہے ..... ٢٧٦ اس کورسول الله مثل الله الله مثل ال 28-ایک باردرود پڑھنے سے سوحاجتیں کاشرف نصیب ہوگا ..... یوری ہولی ہیں ..... ٢٧٦ | 38-درود ير صفے سے دلول كاز تك اتر درود پڑھتاہے ..... ۲۲۲ خاتمہ 30- در دوشریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ابعض خوابوں وغیرہ کا ذکر ..... ۲۷۷ ہاں سب سے زیادہ پیندید ممل ہے ... ۲۷۷ یا نجویں قصل ..... 31-ورودشريف محافل كى زينت اور بى كريم الأفيام يردرودنديز من واللك قیامت کے دن بل صراط برنور ہے ... ۲۷۷ ندمت کے بیان میں ...... ۲۸۷

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي خورود ياك المول مول حي مي المول    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عنوان صفحه                           |
| قبرانورکے پاس سلام پڑھناصلاۃ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نكلنے كے وقت درود برا هنا ١٣٢٧       |
| افضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8-جعد كروز وشب من درود يزهن          |
| رسول الله من المنظم كونداء ديين كي واب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کی مشروعیت                           |
| 14- ذرج کے وقت درود پڑھنا ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حکایت                                |
| 15- اینے کے وقت درود پڑھنا ۲۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ہفتہ واتوار کے دن درور پڑھنا         |
| 16-وصیت لکھنے کے وقت درود بڑھنا سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سوموارکی رات درود پڑھتا              |
| 17- نکاح کے خطبہ میں درود پڑھنا ۲۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منگل کی رات درود برد هنا             |
| 18- منبح وشام اورسونے کے وقت درود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9- خطبات میں درودشریف پڑھنا ۱۳۳۱     |
| رر منااورجس کونیند کم آتی ہوائے ۱۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمازعیدین کی عبیرات کے درمیان درود   |
| درودكاوردكرناچاہيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יל מין                               |
| 19- يوقب سفر درود يرهنا ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نماز جنازه میں درود پڑھنا ۱۳۳۳       |
| 20-سوار ہوتے وقت درود پڑھنا ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میت کوتبر میں داخل کرتے وقت درود     |
| 21- بازارادردعوت میں حاضر ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شریف پڑھنا                           |
| کے وقت درود پڑھنا ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رجب کے مہینے میں ورود پڑھنا ١٣٥٥     |
| 22- محرمیں داخل ہونے کے وقت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما وشعبان میں درودشریف پڑھنا         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12- ج من لبید کے بعد درود پڑھنا ۱۳۲  |
| یاان کے وقوع کے وقت درود پڑھنا ۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقاومروه پردرود پرهنا۲               |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | استلام تجراسود کے وقت درود پردھنا سے |
| بعددرودلكمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وتون کے وقت درور پڑھنا ۲۲۸           |
| طاعون کے وقت درود پڑھنا ۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | منتزم می درود پر منا                 |
| خوف غرق کے وقت درود پڑھنا ٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| ملاة منجية بالمسالة المناق الم | مسلوة وسلام يؤهنا ٢٠٩٠               |

| 247          |                                          |                                           |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| صغح          | عنوان                                    | عنوان صغحه                                |
| ۳۸۵.         | درود پڑھنا                               | وُعا كَي ابتذاء، درميان اور آخر مين درود  |
| 2            | 38- بھائيوں كى ملاقات كے وقت درود        | پڑھنا                                     |
| <b>17</b> 84 | پڙهنا                                    | دعاء کے ارکان                             |
|              |                                          | 27- کانوں کے آواز دینے کے وقت             |
|              |                                          | درود بره هنا                              |
| •            | ا پر درود پڑھناجہاں اللہ کے ذکر کے لیے   | 28-باوک من ہونے کے وقت درود پردھنا ساس    |
|              |                                          | 29-چھینک کے وقت درود پڑھنا ۳۲۸            |
| ٣٨٧          | 40- ختم قرآن کے وقت درود پڑھنا.          | تنبيد                                     |
| ۳۸۸          | 41-حفظ قرآن كى دُعامين درود بردهنا       | فائده                                     |
| ۳9۱ .        |                                          | 30- بھولی ہوئی چیز کو یا دکرنے اور بھولتے |
|              | 43-رسول الله مَنْ يَغِيمُ كَ ذَكر كَ وقت | کے خوف کے وقت درود پڑھنا اس               |
| mai.         |                                          | 31- مملی چیز کوعمدہ مجھنے کے وقت درود     |
|              |                                          | يرُ هناايه                                |
|              |                                          | 32-مولی کھانے کے وقت درود پڑھنا ، اس      |
|              | ,                                        | 33- گرھے کی آ واز سننے کے وفت             |
|              |                                          | درود پر هنا                               |
|              |                                          | 34-ارتكاب كناه كے بعد درود پر صنا. ٢٢٦    |
|              |                                          | 35- ماجت پیش آنے کے وقت درود              |
|              |                                          | ير هنا                                    |
| 6. t         |                                          | نماز حاجت                                 |
| P+Y          |                                          | - L                                       |
| P**          | •                                        | حکایت محکایت                              |
|              | ; .                                      | 37- بِي كناه پرتهمت لكائي جائة واس كا     |

### بسم الله الرحمن الرحيم السعد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيّد الانبياء

والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين:

تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔جس نے ہارے بی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوالیں چیز کے ساتھ خاص فرمایا جمی کے سبب آپ تمام انبیاء کرام اور سل عظام اور ملا تکہ مقربین ہے ممتاز وافضل تھہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر اُ وباطنا اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر اور ان کے حقوق کی ادائیگی سب پر واجب فرمائی تاکہ وہ ہدایت یا فتہ گروہ میں ہے ہو جا کیں۔ اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور وہ واحد ہے اِس کا کوئی شریک نہیں اس شہادت کی بدولت میں ایکہ وارثین کی مف میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے آتا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیشر ف بخشا ہے کہ وہ ان پر اور ان کی آل اور ان کے صحابہ اور ان کی قیامت تک احسن طریقے بخشا ہے کہ وہ ان پر اور ان کی آل اور ان کے صحابہ اور ان کی قیامت تک احسن طریقے سے اتباع و پیروکی کرنے والوں پر ہمیشہ صلوٰ قوسلام بھیجتا ہے۔ ان پر رب العالمین کے دوام کے طفیل دائی صلوٰ قوسلام ہو۔

ا ابعد! بارگاویحدی کی خدمت سب واجبات ہے مؤکدترین واجب اورتمام مطلوبات ہے اہم مطلوب اورتمام وسائل ہے شرف وسیلہ اورتمام فضائل ہے افضل فضیلت ہے اس کے میں نے جا ہا کہ اس عظیم ترین فخر وشرف کے ساتھ فوز و فلاح حاصل کرنے والے لوگوں کی لڑی اور اس سیدھی راہ پر چلنے والے لوگوں کے کارواں میں درودوسنلام کے فضائل پرمشمتل ایک کتاب تر تیب دیکرشامل ہوجاؤں کہ وہ میرے لئے ایسا وسیلہ بن جائے کہ میں جسے بارگاہ نبوت میں اس امید کے ساتھ پیش کرسکوں کہ آپ ایسا وسیلہ بن جائے کہ میں جسے بارگاہ نبوت میں اس امید کے ساتھ پیش کرسکوں کہ آپ

## 11 XX & XX & XX & XX (1,1,1) XX & XX & XX (1,1,1) XX

صلی الله علیه وسلم اینے جود و کرم ہے اس کوشرف قبولیت عطاء فرمادیں۔اوراین عزت اور اظهارمعائنه كالأق قرار ديكراسة وأوام وثبات بخشي اوراسه ابني مبارك جيثم قبوليت کے ساتھ مشاہدہ فرمائیں۔اور اللہ تعالیٰ مجھے عظیم ترین مقصد تک رسائی عطاء فرمائے۔ كدوه ميرے لئے تمام مہمات ميں مستعنی كرنے والى بن جائے اور ميدان كارزار ميں ایباسامان حرب بن جائے کہ جس کی وجہ سے میں تمام امتحانات وحوادث میں محفوظ رہ سکوں اور الی عبادت بن جائے جس کے سبب میں اللہ تعالیٰ کے بلندعطیات اور اس کی عالیشان نعمتوں کو حاصل کرسکوں۔لہٰذا میں نے اس کتاب کا نہایت اختصار کے ساتھ ارا دہ کیاحتیٰ کہ آگراس کااس موضوع پرتالیف شدہ دیگر کتابوں سےموازنہ کیا جائے توبیہ ان کے مقابلے میں ایک پہلی ومعماشار کی جائے۔اس اختصار کی وجہ ریہ ہے کہ میں نے ابل زمانه کی جمتیں آرام وآسودگی کی دلدادہ اور باقی رہنے والے مقاصد کے مقابلے میں فاتی ہونے والی متاع کی طرف ماکل دیکھیں تم اہل زمانہ میں سے کسی کو بھی اعلیٰ مقاصد پر مشمل کتب میں ہے کسی کتاب کے ساتھ مشغول نہ یاؤ گے۔ مگر الا ماشاء اللہ پھھ شاذ ونا در ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور حصہ وافر کیلئے خالص فرمایا ہے۔ درودشریف پر<sup>لکھی</sup> جانے والی اکثر کتب شرح اور زیادہ اصول وتفریعات پر مشتمل ہیں۔مثلاً حضرت امام حافظ سخاوی رحمة اللّٰد تعالیٰ کی کتاب۔القول البدیع ہے۔ حالانکہ بیکتاب تر تیب کے اعتبار ہے حسین ترین اور وضع کے اعتبار ہے متحکم ترین اور تقتريم كےلائق ترين اوراينے اندرموجود تحقيق تقيم كے احاطے كے اعتبار سے بلندترين كتاب ہے۔اس كے میں نے اپنی اس كتاب میں اس كتاب كے مقاصد كو پھھاليى زیادات اور اضافہ جات کے ساتھ نقل کیا ہے جن کی عاملین کو ضرورت پر تی ہے اور محققین جن براعماد کرتے ہیں۔بعض ایسے مقامات کی تحقیق بھی کی ہے جن کوامام سخاوی رحمه الله تعالى نے چھوڑ دیا تھا۔ بعض مقامات میں جہاں انہوں نے اطلاق وارسال سے کام لیا تھاان کی تقبید کی گئی ہے۔ جہاں انہوں نے اغماض بعرتا تھااس کی انو تھی تحریراور The the transfer of the transf

خوبصورت اسلوب كے ساتھ توضیح وتشریح كی گئى ہے جس ذات كريم كی بارگا و رفع میں ہے خدمت پیش كی جارہی ہے ان کے طفیل اللہ تعالی ذی الجلال والا كرام سے درخواست ہے كہ وہ اپنے فضل ہے اس كو ميرى طرف سے قبول فرمائے۔ اور اس كو اپنے وسیح جود وكرم ہے ميرے لئے ان تمام چیزوں كی فیل وضامين بنائے جن كی میں اميدر کھتا ہوں۔ بے شک وہ ہر خير كافيل ہے وہ كی ميرے لئے كافی ہے وہ وہ ہی بہتر وكيل وكارساز ہوں۔ بے شک وہ ہر خير كافيل ہے وہ كم ميرے لئے كافی ہے وہ وہ ہی بہتر وكيل وكارساز ہوا داس كتا ہے المقام المحمود دركھا ہے۔

اس کی ترتیب میں نے ایک مقدمہ چند فصول اور ایک خاتمہ برر کھی ہے۔

مقدمه

اِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ " يَسْانُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ " يَسْانُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ٥ (الاحزاب ٥٦٠)

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود سجیجے ہیں اس نبی پراے ایمان والو! ان پر ذروداور خوب سلام مجیجو۔

ندكؤره آيت كريمه كي فوائد پر شمل ہے جنہيں تر تيب اور بيان كيا جار ہا ہے۔

#### يبلا فاكده:

ہملا فاکدہ فہ کورہ آ بت کی ماقبل سے وجہ مُناسبت واردوسری آ بت کریمہ کے سبب نزول سے متعلق ہے۔ یہ آ بت کریمہ دنی ہے اور ماقبل کی علت کے بیان پر شمل ہے۔ یہ آبل کی آ بات بالضوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم اور بالعموم تمام اُمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آ پ کے ساتھ ظاہر او باطنا اوب سے چیش آنے اور آ پ کی اطاعت وفر ما نبرداری کے امراور قیامت تک ہرا یہ فعل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و آپ کے اوب واحترام سے کی اُما عنہ و آپ کے اوب واحترام سے کی اُما عنہ و آپ کے اوب واحترام سے کی اُما کہہ کی تعظیم و آپ کے اوب واحترام سے کی اُما کہہ دو آپ کے اوب واحترام سے کی اُما کہہ کی مشتل ہے تو کو یا کوئی کہنے والا کہہ

## The state of the s

رہا ہے کہ اس شرف عظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونواز نے کا سبب کیا ہے؟ تو اسے جواب دیا گیا کہ اس کا سبب وہ فضلیت ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوا پنے اس ارشاد پاک۔ '' اِنَّ اللّٰہ وَ مَلَنِ گَتَهُ بُصُلُونَ عَلَی النّبِی طاہد نو ' کے ساتھ عطاء فرمائی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کوا پنے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندم تبہ عطاء فرمایا ہے اس سے آگاہ کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خوداوراس کے فرشتے ان بلندم تبہ عطاء فرمایا ہے اس سے آگاہ کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خوداوراس کے فرشتے ان پرصلو قربیجتے ہیں۔ تاکہ بندوں کو جس کا تھم دیا گیا ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں ان کی اطاعت کی بجا آوری کھمل ہوجائے اوراس کے بعد ہم مومنوں کوان ہے۔ اس میں ان کی اطاعت کی بجا آوری کھمل ہوجائے اوراس کے بعد ہم مومنوں کوان پرصلو قوسلام سیجنے کا تھم دیا تاکہ دونوں عالمین یعنی عالم علوی وعالم سفلی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وہا کیں تفسیر کشاف میں حدیث مردی ہے کہ جب بیآ بت اللہ علیہ وہا کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی۔

مَاحَصَكَ الله يار سول الله بشرفِ الاوقداشر كنافيه فنزل هُوَ الَّذِئ يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَّنِكَتُهُ .(الاراب٣٣) يارسول الله! الله تعالى نے آپ کوجو بھی شرف عطاء فرمایا ہے اس میں ہمیں بھی شر یک فرمایا ہے تو اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَنِكُتُهُ (الاحزاب،) (ونی ہے جوصلوۃ بھیجنا ہے تم پروہ اور اس کے فرشتے).

حافظ سخاوی رحمة الله علیه فرمات اس حدیث کی اصل پر میں ابھی تک آگاہ نہیں ہوسکا ہوں۔

(مصنف فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ بیصدیث اس صدیث کے موافق ہے جے ابوقیم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سفیان بن عیدندر حمہ اللہ تعالی کر جمہ وتعارف کے تحت نخر تن کی ہے۔ کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مصلی عدلی محمد وعلی آل ابواهیم سے الے محمد کما صلیت علی ابواهیم وعلی آل ابواهیم سے الے اسلام کے ابواہد کے اسلام کے ابواہد کے ابواہد کے ابواہد کما صلیت علی ابواہد موسلی آل ابواہد میں اسلام کے ابواہد کے ابواہ

The hand of the first of the fi

بارے میں سوال کیا گیاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محملی اللہ علیہ وسلم کی اُمت پر کرم فرمایا کہ ان پر اسی طرح صلوٰۃ فرمائی ہے جس طرح حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام اوران کی اولا د پر صلوٰۃ فرمائی ہے اور یہ حضرات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے خاص فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری اُمت کو صلوٰۃ میں شامل فرمایا اوران کو اس شرف میں داخل فرمایا جس میں اس نے اپنے نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کو واخل فرمایا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس کسی بھی شرف سے نواز اہے اس میں ان کی اُمت کو واخل فرمایا ہے ۔ اس کے بعد آپ نے ان آیات کر بیم کو تلاوت کیا۔

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (الاتزاب، ١٥) هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ (الاتزاب، ١٥) لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ٥ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ٥...... تَحْتِهَا الْآنَهُ لُو . (الْحَا-٥)

### اسلوب میں تغاری تکمت:

ان دونوں آیات میں تغایر اسلوب کی بیت کمت ہے کہ ہو الّیذی یُسَیلی یَ مَسَلِی عَلَیْکُمْ وَمَلَیْکُمْ وَمَلِیْکُمْ وَمَلِی الله علیہ وسلم کی اپنی ساری اُمت پر مزید خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ فعل کا دو کی طرف اسناد ایک کی طرف اسناد کی طرف اسناد کی طرف اسناد کی طرف ہوتا۔

کر إِنَّ اللّٰهِ وَمَلْیْکُمُ وَمَلْیْکُتُهُ یُصَلُّونَ مِی فعل کا اسناد دو کی طرف ہوا در مُو کو اللّٰهِ وَمَلْیْکُتُهُ یُصَلُّونَ مِی کی طرف ہے۔ پھر دوسرے کا پہلے پہ اللّٰہ فی مُسلوب ہے اور دوسری آیت کریمہ میں صلو ہ دونوں کی طرف جو اصالیا منسوب ہے اور دوسری آیت میں اول کی طرف اصالیا اور ٹانی کی طرف جو فا منسوب ہے اور دوسری آیت میں اول کی طرف اصالیا اور ٹانی کی طرف جوگ جو منسوب ہے۔ لہٰدامو مین کے لئے فرشتوں کی صلو ہ اللہٰدتوائی کی صلو ہ کے تابع ہوگ جو منسوب ہے۔ لہٰدامو مین کے لئے فرشتوں کی صلو ہ اللہٰدتوائی کی صلو ہ کے تابع ہوگ جو

# The Mark of the State of the St

الله تعالیٰ کی صلوٰ ق کے بغیر نہ پائی جائے گی کیونکہ تبعیت میں ضروری ہے کہ متبوع پایا جائے تو تابع پایا جائے تابع نہیں پایا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم برفر شتوں کی صلوٰ قاصالتا ہے۔ لہذاوہ مُطلقاً پائی جائے گی۔

پس دونوں آینتیں اللہ تعالیٰ کی صلوٰ ۃ میں تو مساوی ہیں اور فرشتوں کی صلوٰ ۃ میں متفاوت ہیں۔

بیفرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جانے والی صلوٰۃ اور مومنین پر بھیجی جانے والی صلوٰۃ اور مومنین پر بھیجی جانے والی صلوٰۃ کے درمیان امتیاز اور آپ کے بلند مرتبہ کے اظہار اور آپ کی رفعت ِشان کے اعلان کے لئے کافی ہے۔

آئندہ صفحات میں بیان آئے گاکہ دونوں آیتوں میں صلوٰۃ کامعنیٰ مختلف ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے دونوں صلوٰتوں کے درمیان سوائے نام کے کوئی چیز مشترک نہیں۔

### دوسرافا ئدەصلۇ ۋ كالغوىمعنى :

اصل صلوٰ قالفت میں دعا کوکہا جاتا ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: وَصَلِّ عَلَيْهِم (سورة توبہ ۱۰۳) آپ ان کے لئے دعا فر مائیں۔ اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے۔

اذا ذُعِیَ احد کم الی طعام فان کان صَائماً فلیصل جبتم میں سے کی کوکھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے دار ہے تواس کوجا ہے کہ وہ دعا کرے۔

اکٹر اہل علم نے اس صدیت میں فلیصل کامعنی فَلْیَدُ عُ کیا ہے۔ اور دعا دوطرح کی ہوتی ہے ایک دعائے عبادت اور دوسری دعائے رسول عبادت کرنے والا سائل کی طرح دعا کرنے والا ہوتا ہے۔

اُدعونی استجب لکم (غافر۔۲۰) میں دعاکی دونوں نوع کے ساتھ تغییر کی

## KII KARAKAKINIKI

عمی نے کہم میری اطاعت کرونو میں تنہیں نواب سے نوازوں گایاتم مجھ سے سوال کرونو میں تنہیں عطا کروں گا۔ میں تنہیں عطا کروں گا۔

اس سے واضح ہوا کہ صلوٰ ہ شرعیہ کا اسم نہ حقیقت شرعیہ ہے اور نہ ہی مجازشری ہے جائزشری ہے اس کے جوا کہ صلوٰ ہ شرعیہ کا اسم نہ حقیقت شرعیہ ہوا کہ صلوٰ ہ ہے اور دعا اپنی ندکورہ دونوں قسموں سمیت۔اس کا لغوی موضوع ہے۔

کونکہ نماز ادا کرنے والاتحریمہ سے لے کرسلام تک دعائے عبادت اور
دعائے رسول میں مشغول رہتا ہے۔ لہذا وہ صلوٰ ق لغویہ حقیقیہ میں مصروف ہے جونہ کی
دوسر معنیٰ سے منقول ہے اور نہ مجاز ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شارح
نے صلوٰ ق کے لفظ کو اس کے بعض موضوع کے ساتھ خاص کردیا ہے اور وہ بعض موضوع
ذات ارکان ہے۔ یہ دائیۃ کے لفظ کی طرح ہے کہ جسے چارٹانگوں والے کے لئے خاص
کردیا گیا ہے۔ یہ اس کے منقول ہونے کا موجب بھی نہیں اور نہ بی ایپ موضوع اصلی
سے خروج کا موجب ہے۔

#### صلوة كے ماده كابيان:

امام مجدالدین فیرور آبادی صاحب قاموس رحمة الله تعالی نے صلوۃ کا مادہ (ص ل و) اور ص ل ی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی وضع اصل واحد کے لئے ہے اور وہ ملانا اور جمع کرنا ہے۔ صلوۃ کی تمام تفریعات اور تبدیلیاں جسے بھی تبدیل کیا جائے ای معنی کی طرف راجع ہیں۔ اس کی بردی شرح وسط اور وضاحت کے ساتھ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

اس مادہ سے "الصلا" كالفظ ہے جس كامعنى پہيھكادرميانى حصہ ہے ياسرين كانتخلا حصہ ہے۔ ان دونوں ميں انضام داجتماع كامعنى داشتى ہے اور اس سے "صكة مانخلا حصہ ہے۔ ان دونوں ميں انضام داجتماع كامعنى داشتى ہے اور اس سے "صكة مانئاد" اس نے اس كوآگ ميں جلاد يا۔ كيونكہ جل بھن كراس كے اجزاء جمع ہوجاتے ہيں اورا كشھے ہوجاتے ہيں۔

## 

اوراس سےالصلایۃ کالفظ ہے جوخوشبوکو شنے کے آلہ کو کہا جاتا ہے جومختلف اجزاءکوآپس میں ملادیتا ہے۔

"المصلّی" گھوڑ دوڑ میں دوہر نے نمبر پرآنے والے گھوڑ ہے کو کہا جاتا ہے جے سبقت لے جانے والے گھوڑ ہے کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔

"المصلوت" يهوديول كعبادت خان كوكها جاتا ہے كدوه الى ميں جمع موتے ہيں۔"المسمسطولة" جماڑ وكوكها جاتا ہے كونكه اس كے ساتھ كوڑا جمع كيا جاتا ہے۔"المصيلة" تنكے ميں گره لگانے كوكها جاتا ہے۔"المسطويل" كھليان كے گرد جاڑو دينا يعنى الى كرد بھرى چيزول كوجمع كرنا۔"المسلوص "دروازے كى درزے ديكھنے دينا يعنى الى كے گرد بھون الى اور داستے ياراستے ہے انحراف كوكها جاتا ہے كہ گوئيا كہ دروازے كى درز سے ديكھنے والا اور داستے سے انحراف كرنے والا چھپنا چا ہتا اور ملنے ہے گریز كرنا چا ہتا ہے۔

''السلىصو" دھوكەدىنے كے لئے جمع ہونے كوكہاجا تا ہے۔''الوصول للشى ء'' كى شكى كے ساتھ جمع ہونے كوكہاجا تا ہے۔

اس تفصیل سے ذات الارکان لیمی نماز کوصلوٰۃ کہنے کی وجہ تسمیہ واضح ہوجاتی ہے کہ نماز میں بھی طاہر وباطن کا اجتماع ہوتا ہے۔ یا اس لئے کہ نماز جمیع مقاصد اور تمام احجما ئیوں برمشمل ہوتی ہے لیمی نمام مقاصد اور اچھا ئیاں اس میں مجتمع ہیں۔

#### ایک وہم کااز الہ:

ندکورہ تحقیق ہے ان لوگوں کے قول کی بخوبی تر دید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں صلوٰۃ کا لفظ المصلّی سے ماخوذ ہے اور المصلّی اس گھوڑ ہے کو کہا جاتا ہے جو مسابقت میں دوسر ہے نمبر پر آتا ہے۔ اور اس کومصلّی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑ ہے کہ بیچھے ہوتا ہے۔ وجہ گھوڑ ہے کے پیچھے ہوتا ہے اور نماز اوا کرنے والا بھی اپنے امام کے پیچھے ہوتا ہے۔ وجہ تر دید ہے کہ امام کی اتباع لازمی امر نہیں اور نہ بی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ برخلاف دعا اور اس کے قائم مقام چیز کے کہ وہ ہمیشہ نماز میں یائی جاتی ہے۔

# Krr. J. Zirdre J. Se K. Se K.

#### علامه زمخشری کا قول:

علامہ زمحشری کنز دیک صلوۃ کالفظ حِسلَت یہ بالکسرہ سے ماخوذ ہے اور صلوین ان دورگوں کو کہا جاتا ہے جو پشت سے نکل کرسرین سے ہوتی ہوئیں رانوں تک جاتی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ بیدوہ ہڑیاں ہیں جورکوع اور بحدہ میں جھک جاتی ہیں اور السحسلا" سے جدا ہو جاتی ہیں "السعسلا" پشت میں ایک رگ ہے جس کے سب بید دونوں رئیس عجب الذنب یعنی ریڑھ کی ہڑی کے قریب سے آپس میں جدا ہو جاتی ہیں۔ نماز کوصلوۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ نماز اواکر نے والا اپنی ان دونوں رگوں کو حرکت ویتا ہے اور اس سے المصلی بھی ماخوذ ہے۔ المصلی مسابقت میں دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے کی ان دونوں رگول رگول کو کر کت والے گھوڑے کی ان دونوں رگول کو کہا جاتا ہے۔ وہ بھی پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑے کی ان دونوں رگول کے قریب ہوتا ہے۔

#### زمحشري کے قول کارد:

لیکن زمحشری کا قول مردود ہے۔رد کی وجہ سابقا گررچی ہے کہ اس معنی میں تصور پایاجا تا ہے۔علامہ المراوی رحمہ اللہ تعالی نے اس قول کے رد میں بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بی قول قرآن کریم کے جست ہونے میں طعن عظیم پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ لفظ صلوٰ قاتمام چیز وں سے زیادہ مشہور اور مسلمانوں کی زبانوں پرسب زیادہ گردش کرنے والا ہے اور نہ کورہ قول میں بیان شدہ اختقاق ابل نقل کے ہاں بہت کم مشہور ہے۔اگرہم فرض کرلیں کے صلوٰ قاکمتی اصل میں نہ کورہ چیز تھی اور پھروہ پردہ خفاء میں چلی کی اور وہ اس طرح مث گئی کہ اس کی معرفت اب سوائے بچھافراد کے سی کوئیس میں چلی کی اور وہ اس طرح مث گئی کہ اس کی معرفت اب سوائے بچھافراد کے سی کوئیس میں جو پھرتمام الفاظ میں اس طرح ہونا جائز ہوگا۔ اوراگر اس کو جائز تسلیم کیا جائے تو پھر الفاظ سے جومعانی متباور الفہم ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کی مراد ہونے کا یقین منتفی ہو جائے گؤئے۔ پھر بیا حمال ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں وہ الفاظ کی مراد وہی معانی کے لئے موضوع ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مراد وہی معانی

## 

ہوں۔ گر ہمارے زمانے تک پہنچتے ان کے وہ معانی پس پردہ چلے گئے ہوں اور مثل کے ہوں اور مثل جکے ہوں اور مثل جکے ہوں اور مثل مثل جکے ہوں اور مثل مثل جکے ہوں ایسا ہونا بالا جماع باطل ہے لہذا ثابت ہوا کہ علامہ زمخشری نے جس اشتقاق کا تذکرہ کیا ہے وہ باطل ،مردود ہے۔

#### علامہ زمحشری کی طرف سے جواب

(مصنف فرماتے ہیں، حق بات یہ ہے کہ بیالزام زمحشری پرنہیں لگایا جاسی الکے کونکہ مشتق ہمی کامل طور پرمشہور ہوتا ہے اور مشتق منہ بختی رہتا ہے۔ کہ مشتق اور مشتق منہ؛ کے در میان شہرت میں کوئی تلازم نہیں ہوتا۔ اشتقاق امراعتباری ہوتا ہے جس ک معرفت اہل فن ہی کو ہوتی ہے۔ البتہ لفظ کے معنی کا شبادر الفہم ہرنا بدیجی ہے جس کی معرفت ہر خاص وعام کوسلیقہ کی وجہ سے بغیر کسی تکلف کے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا علامہ زمحشری کے کلام پروہ اعتراض لا زم نہیں آتا جواس پر کیا گیا ہے۔ گرزیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اشتقاق پرمحمول معنی کی شان اور اس کا نقاضا یہ ہے کہ وہ عام اور مطرد ہوا در صافح قام کام منی دعاا مر ظاہر اور عام ومطرد ہے۔

اس كے اشتقاق میں اسی معنیٰ كا اعتبار مناسب تر اور ظاہرتر ہے۔

### صلوة كويكرمعاني:

ا-لفظ صلوة كاليكم عنى استغفار ب-جيها كه حديث پاك ميں بــــ اتى بعث الى اهل المبقيع الاصلى عليهم .
مجهدا الله بقيع كى طرف بهيجا كيا كه ميں ان كے لئے استغفار كروں \_
جيها كه دوسرى روايت ميں اَستغفر لَهُمْ كالفظ وارد بـــ - صلوة كا ايك معنى بركت بــ حديث پاك ميں بــ -

اللهم صلّى علىٰ آل ابى اوفى .

اےاللہ ابی اوفیٰ کی آل میں برکت تازل فرما۔

س-صلوٰۃ کاایک معنیٰ قرائت بھی ہے۔جیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ . (الارا١٠١)

این قرائت کوبلندنه کریں۔

س - صلاٰ قا مجمعنی رحمت اور مغفرت بھی ہے۔

الغرض مصلی (صلوة تبیجے والا) اور مصلی کَهٔ (جس کے لئے صلو و میں کے الے صلو و بیجی جائے ) بھیجی جائے )

اور مصلی علیہ (بس پرسلو ہ بھیجی عائے) کا دال کے اختلاف سے صلوۃ کے معنی میں اختلاف ہے۔ کا علیہ اس کی بحث آئے گی۔

#### دوسرافا نده:

نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر الله تعالی اور فرشتوں کی طرف ہے صلوۃ تبییجے کا

مطلب

نی کریم صلی الله علیہ وسلم پرالله تعالی اور فرشتوں کی جانب سے صلوۃ ہونے کے مطلب میں علاء کرام کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں درج ذیں اقوال پائے جائے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

ا-الله تعالی کی طرف سے اپنے نبی پرصلوٰ ہے تھیے کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی رحمة فرشتوں کے سامنے اپنے نبی سلی الله علیه وسلم کی ثناء وتعریف فرما تا ہے امام بخاری رحمة الله تعالی نے حضرت ابوالعالیہ رضی الله تعالی عنه سے اور دیگر محد ثین نے حضرت رہے بن انسی رضی الله تعالی سے بہی معنی روایت کیا ہے علامہ طیمی رحمہ الله نے اس معنی کوتر جیح دی انسی رضی الله تعالی سے بہی معنی روایت کیا ہے علامہ طیمی رحمہ الله نے اس معنی کوتر جیح دی طلاحه میں جو بچھ بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ میہ ہے کہ نعت میں صلوٰ ہ کا معنی تعظیم ہے اور ذات الارکان یعنی نماز کا صلوٰ ہ سے خلاصہ میہ ہے کہ نعت میں صلوٰ ہ کا معنی تعظیم ہے اور ذات الارکان یعنی نماز کا صلوٰ ہ سے

## الكردور بال كانمول موتى المراق المرا

موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس السق لا " یعنی پشت کا درمیانی حصہ جھک جاتا ہے۔ چونکہ چھوٹا جب بڑے کو دیکھا ہے وہ جھکتا ہے اور چھوٹے کا بڑے کے لئے جھکنا عادۃ تعظیم مجھی جاتی ہے اس لئے نماز پڑھنے کوصلوٰۃ کہاجاتا ہے کیونکہ نماز جن تمام عادۃ تعظیم مجھی جاتی ہے اس لئے نماز پڑھنے کوصلوٰۃ کہاجاتا ہے کیونکہ نماز جن تمام چیزوں پر مشمل ہے جیسا کہ قیام ،رکوع ، جود ، اور قعود وغیرہ ان سب سے رب تعالیٰ کی تعظیم مراد ہوتی ہے۔ پھراس لفظ میں مزید توسع سے کام لیا گیا اور ہر دعا کوصلوٰۃ ہے موسوم کیا گیا۔ کیونکہ دعا میں مدعو کی تعظیم ہوتی ہے اور اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے اور سکی طرف رغبت کی جاتی ہے واس معولیٰ کی بھی تعظیم ہوتی ہے اور اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے جو اس کے مناسب ولائق ہے۔

#### الصلوت لِله كالمطلب:

اس کامطلب وہ اذکار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے اس جلالتِ قدر اور علو مرتبت کا اعتراف ہے۔ جس کا وہی مستحق ہے اور اس کے سال کے سواکوئی دوسرااس کے لائق نہیں۔

### الهم صل على محمد كامطلب:

اس کا مطلب ہے اے اللہ دنیا میں اپنے حبیب حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلندی اور دین کو غلبہ اور شریعت کو بقاء عطاء فر ماکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عدما فر ما اور آخرت میں اُمت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فر ما اور مقام محمود پر انہیں فائز فر ماکر اوّلین و آخرین پر ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فر ما اور مقام محمود پر انہیں فائز فر ماکر اوّلین و آخرین پر ان کی فضلیت ظاہر فر ما اور تمام مندو بین وحاضرین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقذیم فر ماکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر فر ما۔

صلّی علیه کی تفیر تعظیم کے ساتھ کرنے میں وعلی آلہ واصحابہ کے عطف کے منافی نہیں کیونکہ ان کے لئے بھی تعظیم کی دعا کرنی منع نہیں ہرایک کووہی تعظیم کی دعا کرنی منع نہیں ہرایک کووہی تعظیم کی جواس کے مرتبہ ومقام کے لائق ہوگی۔

## Kunjeljing & Karijing

#### صلوة جمعنی رحمت:

بعض حضرات کے نز دیک صلوٰ ق کامعنی رحمت ہے ای معنیٰ کوامام تریندی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سفیان توری وغیرہ کئی اہل علم سے نقل کیا ہے اور ابوالعالیہ وضحاک سے بھی بہی معنیٰ منقول ہے۔ مبر د، ابن العربی اور علامہ ماور دی بھی اسی کے قائل ہیں علامہ ماور دی فرماتے ہیں صلوٰ ق بمعنی رحمت تمام وجوہ سے زیادہ واضح اور زیادہ ظاہر علامہ ماور دی فرماتے ہیں صلوٰ ق بمعنی رحمت تمام وجوہ سے زیادہ واضح اور زیادہ ظاہر

امام فخر الدین رازی، علامه آفندی، اور علامه زمحشری بھی اس کے قائل ہیں۔
زمحشری کہتے ہیں نمازی کی شان بیہ کہ وہ رکوع اور بجود میں جھکتا ہے۔ اور پھریہی لفظ بطور
استعارہ اس محفص لئے استعال ہونے لگا جو غیر کی طرف مہر بانی اور شفقت کے ساتھ جھکتا
ہے۔ جیسے کہ مریض کی عیادت کرنے والا مریض کی طرف جھکتا ہے اور مال اپنے بیج پر
شفقت ومحبت سے جھکتی ہے۔ جتی کہ پھراس کا استعال صرف رحمت ورا فت میں ہونے لگا۔
عرید، باقدار میں

صلی الله علیك "لغن الله تعالی جمه پررحمت ومهربانی فرمائے۔ معمد مدر

### صلوة تمعن تزكيد:

امام راغب فرماتے ہیں صلوٰۃ کامعنیٰ تزکیہ ہے۔امام طبرانی نے اوسط صغیر کی ہے۔امام طبرانی نے اوسط صغیر کیں ہے۔وہ حدیث میں ایک حدیث تخریخ تنج فرمائی ہے جواس معنیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔وہ حدیث میہ ہے۔

قلت یا جبریل ایسسلی ربك جل ذكره؟ قال نعم قلت ماصلوته وقال سبوح قدوس سبقت رحمتی غضبی .
ماصلوته وقال سبوح قدوس سبقت رحمتی غضبی .
می نے پوچھااے جریل اکیا تہارارت صلوۃ بھیجا ہے؟ جریل نے کہا اس میں نے پھر پوچھااس کی صلوۃ کیا ہے؟ جریل نے کہا سبسو ج

## KIN KIN SER BERKENT IN SERVICE IN

#### میری رحمت میرے غضب پر سبقت لی گئے ہے)

اس صدیث پاک کاسیاق صراح واس بات پردلالت کرد ہاہے کہ منب و کے فی بیان فرمار ہا فی گوس ''اللہ تعالیٰ کے کلام کاجزء ہے اللہ تعالیٰ بذات خودا پی تنزیم و پاکی بیان فرمار ہا ہے اور اس میں کوئی بعدوالی بات نہیں۔ گویا کہ اس مخض کو خاموش کردیا گیا ہے جس کا زعم تھا کہ بیالفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تنزیم تعالیٰ کی تنزیم تعالیٰ کی تنزیم و پاکی بندوں پر صلوٰ قاسی جنے کی خبر دینے سے پہلے اس خوف سے اللہ تعالیٰ کی تنزیم و پاکی بیان کی کہیں آپ کی جانب سے کسی ایسی چیز کا وہم پیدا نہ ہوجو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائت نہیں۔

#### اعتراض: ﴿

مذکورہ قول پیہ بیہ اعتراض کیا گیا ہے۔ اللہ تغالی نے صلوٰۃ اور رحمت کے درمیان مغامرت بیان فر مائی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:

اُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَواتٌ مِّنُ رَّبِهِمُ وَرَحْمَةٌ لَكَ

اورای طرح صحابہ کرام اگران کے درمیان مغایرت نہ بیجھے تو تشہدیں واقع السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبر كاته بیں دعائے رحمت سکھانے کے باوجود صلوٰ ق کی کیفیت دریافت نہ کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کو قائم رکھا ور نہ آپ فرما دیتے کہ یہ تو تم جان چکے۔ اب سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نیزدَ جم کالفظ متعدی ہے اور صلی غیر متعدی ہے اور غیر متعدی کی تفییر متعدی کے ساتھ غیر متعدی ہوا کرتی ہے اور یہ رحم علیہ کے جواز کومتلزم ہے حالانکہ تفییر متعدی ہے اس کوح ف جواز کومتلزم ہے حالانکہ رحم بذات خود متعدی ہے اس کوح ف جز کے دریعہ متعدی بنانے کی ضرورت نہیں۔

جواب:

۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ صلوٰۃ خاص رحمت ہے اور صلوٰۃ میں ای

## Kring L. Direction of the King State of the Contraction of the Contrac

خصوصیت کالحاظ رکھتے ہوئے۔ صلوٰ ۃ اور رحمت کے درمیان عظمت کے ذریعہ مغایرت بیان فرماتی محق ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس جواب کے بعد ہیں نے دیکھا کہ علامہ زمخشری نے مذکورہ آیت کی تفییر میں جو بیان کیا ہے۔ اس کا مال بھی بہی بنتا ہے۔

"رَافَةٌ وَّرَحْمَةً" اوررَّءُوف رَّحِيْم "السكامعنى بان پررافت كے بعدرافت كے بعدرافت ہے۔ بعدرافت اور رحمت كے بعدرحمت ہے۔

ادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوصلوٰ ہ کی کیفیت ہو چھنے کی ضرورت اس کے پڑی تا کہ وہ اس نہ کورہ خصوصیت کا اعاطہ کرسیں۔اورصلی کی رَحِم کا موضوع کے لفظ ہے تغیر کرنے میں یہ بتانا مقعود ہے کہ صلی کا موضوع لہ بعینہ درَحِم کا موضوع کے ہیں تعدی یالازم کا معنی دونوں کے موضوع کہ میں کوئی فرق نہیں۔قطع نظراس کے کہ ان میں تعدی یالازم کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ دومتر ادف لفظ بھی متعدی ولازم ہونے میں مختلف ہوتے ہیں۔اور یہ کوئی ضرورسال چیز نہیں۔ اور یہ کہنا کہ لازم کی تغییر متعدی کے ساتھ غیر متحسن ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضرورسال چیز نہیں۔ اور یہ کہنا کہ لازم کی تغییر متعدی کے ساتھ غیر متحسن ہوتی ہے۔ جس سے رجم علیہ کا جواز لازم آتا ہے۔ یہ می بے کل اعتراض ہے۔ کیونکہ صلی کوئل کے ساتھ کی دلیل زمشری کے قول میں گزر چی ہے۔ برخلاف رجم کے کہ اس کوئل کے ساتھ متعدی بنانا غیر متحسن ہے۔

#### اعتراض:

اگرمىلوة كامعنى رحمت به تو پھر خسواڭىدى ئىسقىلى عَلَيْكُمْ وَ مَلاَئِكَتَهُ مىن ملائكتُه كاعطف كىيے درست ہوگا؟ فرشتے فاعلین رحمت تونہیں ہیں؟

# 

#### جواب:

اس کا جواب ہیہ ہے کہ فرشتوں کی طرف سے صلوٰۃ ہیجنے کا مطلب دعایا استغفار ہے۔ جس کی تفصیل اگلے صفحات میں آرہی ہے اور دوسرا جواب بیدیا گیا ہے کہ فرشتے مستجاب الدعوات ہیں جس کی وجہ ہے انہیں گویا رحمت وراُفت کے فاعلین قرار دیا گیا ہے۔

اس ہے بہتر جواب یہ ہے کہ یہاں پرصلوٰ قا کامعنیٰ اعتناء بالمصلی علیہ ہے بعنی اسے بہتر جواب یہ ہے بعنی جس پرصلوٰ قا کامعنیٰ اعتناء بالمصلی علیہ ہے بعنی جس پرصلوٰ قا بھیجی جارہی ہے اس پرتو جہ مبذول رکھنا۔ جبیبا کہ امام غزالی وغیرہ علماء کرام کا قول آئندہ فذکور ہوگا۔

یااس کامشترک معنی ،خیر پہنچانے کا ارادہ ہے۔اللہ تعالی ان پر رحمت فرما کر خیر پہنچانے کا ارادہ ہے۔اللہ تعالی ان پر رحمت فرما کر خیر پہنچانے کا ارادہ فرما تا ہے اور فرشتے ان کے حِق میں استعفار کرکے خیر کی رسائی کا ارادہ کرتے ہیں۔

#### اعتراض:

آگرصلوٰ قائمتنیٰ رحمت ہے تو پھرغیرانبیاء پربھی صلوٰ قابھجنا جائز ہونا جاہیے؟ کیونکہ بالا جماع غیرانبیاء کے تن میں زحم جائز ہے۔

#### جواب:

غیرانبیاء پرصلوۃ سیجنے میں علاء کا اختلاف ہے۔ کیونکہ بیٹا بت ہو چکا ہے کہ صلوۃ رحمت کی نسبت زائد معنیٰ پایا صلوۃ رحمت کی نسبت زائد معنیٰ پایا جاتا ہے۔ اس لئے بالا تفاق ترجم مطلقۃ جائز ہے خواہ انبیاء کرام کے لئے ہو یا غیرانبیاء کے لئے۔

ایک قول کے مطابق اس خاص معنی سے پیش نظر غیر انبیاء پرصلوٰ و بھیجی ممنوع ہے۔ای لئے نماز میں تشہد کے بعد صلوٰ والازم ہے حالانکہ تشہد دعائے رحمت پرمشمل

# FI XX & XX & XX Jor Join XX

## اقوال مين تطبيق:

(مصنف رحمۃ اللہ تعالی صلوٰۃ کے معنیٰ ہے متعلق مختلف اقوال ذکر کرنے کے ابعدان کے درمیان تطبیق بیان کر ہے ہوئے فرماتے ہیں) بعدان کے درمیان تطبیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

ندکورہ بحث میںغور کیا جائے تو بیرواضح ہو جائے گا کہ ان مذکورہ اقوال میں ورحقيقت كوئى اختلاف نهيس يإياجا تاكيونكه صلؤة بمبعني رحمت اورصلوة بمعني قدرمشترك دونوں کا مال ایک ہی ہے۔ان کے درمیان صرف لفظ کا اختلاف ہے کیونکہ کوئی انسان بير كيني كل جرأت نهيس كرسكتا كدائله تعالى أيي نبي صلى الله عليه وسلم يرجو صلوة اور رحمة نازل فرماتا ہے اور باقی مؤمنوں پر جورحمت نازل فرماتا ہے ان دونوں کامعنیٰ ایک ہی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لائق جوقد رومنزلت ہے وہ غیرنبی کے لائق قدر دمنزلت ہے کہیں ارفع واعلیٰ ہے اور اس کے اجل وارفع ہونے کی وجہ ہے اس میں موجودوہ خاص معنی ہے جومطلق رحمت میں نہیں یا یا جاتا۔ بس اس لئے وہ صلوٰۃ کے نام کے ساتھ مخصوص ہوگئی ہے۔ اور اس کا نام انبیآء کرام کے حق میں استعال کے ساتھ خاص ہو گیا ہے تا کہ بیہ نبی اور غیر نبی میں امتیاز ہوجائے اور نبی کے شرف کوغیر نبی کے شرف كے مقابلے ميں بلندى سے نواز اجائے۔اس پرغور كرواور باتى باتوں سے اعراض كرواس ك بغديس معزت قاضى عياض رحمة الله تعالى كى تحرير يمطلع مواتو مجه معلوم مواكه انهول نے بھی وہی بیان کیا ہے جسے میں ذکر کر چکا ہوں۔ چنا نچہوہ ابو بکر قشیری رحمہ اللہ سے نقل كرت ہوئے فرماتے ہیں۔ نبی كريم صلى الله عليه وسلم پر الله تعالى كى صلوٰ ة كا مطلب شرف وعزت میں زیادتی کرنا ہے اور غیرنبی پر صلوٰۃ کا مطلب رحمت ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہو کمیا کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مومنوں میں فرق ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمايا -إنَّ الله وَملَائكَتَهُ يُصَلُّونَ علَى النَّبِيِّ رواية اوراس سورة ميساس آيت سے پہلے فرمایا۔ هُوَ الَّذِی يُصَیِّی عَلَيْکُمْ وَمَلَاثِكَتَهُ۔

يس معلوم موكميا ب كدوه قدر ومنزلت جونبي كريم صلى الله عليه وسلم ك لائق

## ٢٣٦ كانمول مولى المجال المولى المجال المولى المجال المولى المجال المولى المجال المولى المجال المولى المجال الم

ہے وہ اس قدر ومنزلت سے بلند ہے جو کسی دوسرے کے لئے ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ اس تربیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوشان وعظمت بیان کی گئی ہے وہ کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوشان وعظمت بیان کی گئی ہے وہ کسی دوسری آیت میں نہیں ہے۔

#### صلوة جمعنی استغفار:

بعض علاء کرام کے نزدیک صلوق جمعنی استغفار ہے اس کو ابن ابی حاتم نے ابن جبیر اور مقاتل سے نقل کیا ہے اور ضحاک سے بھی یہی مروی ہے۔علا مہشہاب الدین القرافی نے اسی معنیٰ کوتر جے دی ہے اور علامہ بیضاوی وغیرہ علاء کرام بھی اسی کے قائل ہیں۔
قائل ہیں۔

یہ تول سابقہ دونوں تولوں (صلوٰۃ بمعنی ثناء اور صلوٰۃ بمعنی رحمت) کے منافی نہیں کیونکہ مغفرت سے مراد مغفرت بمعنی رحمت خاص ہے۔ کہ جس کے ذریعہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعظیم وثناء اور آپ کے شرف کا بیان اور آپ کی رفعیت شان کا اظہار اور فرشتوں کے درمیان آپ کے علوم تبت اور شرف کا بمع آپ کی عظمت و کمال کے لائق مزید فضل واکرام اور انعامات کا اظہار مقصود ہے۔

ابن عطیہ کے کلام سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اسی بندوں پرصلوٰت سے مراد ،عفو، رحمت ، برکت اور دنیاو آخرت میں انہیں شرف عطاء فرمانا اوران پر ثناء جمیل کونشر کرنا ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر جوصلوٰت ہوتی ہے وہ ان تمام مذکورہ اشیاء پر شتمل ہوتی ہے وہ ان تمام مذکورہ اشیاء پر شتمل ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ کی جوصلوٰۃ ہوتی ہے وہ سب سے اکمل ،اعلیٰ ،اشرف اوراُئم ہوتی ہے۔

ای کے بعض علاء کرام فرماتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق پرصلوٰ ق خاص بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پرصلوٰ ق خاص بھی ہوتی ہے۔ یس انبیاء کرام پراس کی صلوٰ ق تعظیم وثناء ہے (جوخاص ہے) اور باقی مخلوق پرصلوٰ ق کا مطلب رحمت ہے اور بیروہ رحمت ہے جو ہرشکی کے لئے

Krr Kin Liver of the Kar State of the King State

مام ہے۔

اس کی تائیدام مغزالی رحمہ اللہ وغیرہ علماء کرام کے قول سے بھی ہوتی ہے وہ فرمات ہیں۔ لفظ صلوٰ ق معنی مشترک کے لئے موضوع ہے اور وہ معنی مشترک الاعتناء المصلی علیہ یعنی جس پرصلوٰ ق بیجی جائے اس کی طرف توجہ مبذول کرنا۔

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم برفرشتون كى صلوة كامطلب

ا-وعا:

بعض علاء کرام کے نزدیک فرشتوں کی صلوٰۃ کا مطلب دعا ہے۔ اس کوامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوالعالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر محد ثین نے حضرت رہیج بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک سے روایت کیا ہے۔ ابن عطیہ اور ابن الاعرابی وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: فرشتوں کی صلوٰۃ کا مطلب برکت کی دعا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس کے ندکورہ تول کو امام بخاری نے تعلیقات میں ذکر کیا ہے۔

#### ۲-رقت:

ممرِ دفر ماتے ہیں فرشتوں کی صلوٰ قاکا مطلب استدعاء رحمت پر برا میجیختہ کرنے والی رقب ہے اور ان لوگوں کا مطلب بھی یہی ہے جو فر ماتے ہیں فرشتوں کی صلوٰ قاکا مطلب دعا ازر رفت ہے۔

#### ٣-استغفار:

امام راغب رحمة الله تعالی فرماتے ہیں صلوق ملائکہ کا مطلب طلب مغفرت ہے علامہ مادردی بھی ای کے قائل ہیں۔ان اقوال میں در حقیقت کوئی اختلاف نہیں جیسا کہ طاہر ہے۔ کیونکہ فرشتوں کی صلوق کا مطلب ایسی دعا ہے جو برکت اور مغفرت دونوں کوشامل ہے اور برکت ومغفرت سے مراد وہ برکت ومغفرت ہے جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ

ارفع کے لائق ومناسب ہےاوران کے علاوہ وہ تمام مراتب مراد ہیں جوآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لائق ہیں۔

فرشتول كوسلوة برآماده كرفي كاباعث:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرصلو قاسیجنے پر فرشتوں کو آمادہ کرنے والی چیز وہ رفت اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے حقوق کی وہ معرفت ہے جے الله تعالیٰ نے فرشتوں کی ذوات میں ود بعت فرمایا ہے، جن حضرات نے فرشتوں کی دعا کو مغفرت اور برکت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ان کی اس سے میمراد ہرگز نہیں کہ فرشتے آپ صلی الله علیہ وسلم کے قل میں بجڑ برکت ومغفرت کے وئی دعا نہیں کرتے۔ کیونکہ اس حصر پرکوئی دلیل نہیں بلکہ ان کا مقصود دعا کے ای وارفع مقصد کا اظہار ہے۔

پس اس سے سارے اقوال میں تطبیق بھی ہوگئی اور مراد بھی واضح ہوگئی۔ کہ فرشتے اپنے ربّ کی ہارگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثناء وتعظیم اور آپ کے مقام رفیع کے لائق مغفرت و ہر کت وغیرہ تمام مراتب عالیہ کی عطاء طلب کرتے ہیں۔ ہیں۔

نى كريم صلى الله عليه وسلم برمومنول كي صلوة كامطلب:

مومن انسانوں اور جنوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰۃ سے مراد دعا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ چیز طلب کرتے ہیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے اور جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے اور جس کا آپ کے لئے وعدہ فرمایا عمیا ہے۔

فائده ـ اعراب كابيان:

جمهور قراء کے نز دیک .....

آیت کریمی ملک نِسگنسهٔ کالفظ إنَّ کاسم پرمعطوف ہونے کی بناء

رودود بار کانمول مونی کی خرے۔ اور بعض حفرات کے زویک یہ سے آلون معطوف کی خبر ہے۔ اور بعض حفرات کے زویک یہ سے آلون معطوف کی خبر ہے۔ اور بعض حفرات کے زویک یہ سے آلون معطوف کی خبر ہے۔ اور اسم جلالت کی خبر مخدوف ہے جس پر یصلُّون ولالت کر رہا ہے۔ بقولِ بعض دونوں صلوتوں (اللہ تعالیٰ کی صلوٰ قاور فرشتوں کی صلوٰ ق) کا تغایر دوسر نے تول کے رائے ہونے کی تائید کرتا ہے۔ ابو حیان کے ظاہر کلام سے تولِ اوّل کی ترجیح معلوم ہوتی ہے۔

اورقول ٹانی کی دلیل اس بناء پرمستر دکردی گئی ہے کہ لفظ صلوٰ ہ کومنی مشترک کے لئے موضوع قرار دیا جائے تو پھر دونوں صلوٰ توں کے درمیان کوئی تغایز ہیں ہوگا۔ جیسا کہ سابقاً اس کا بیان گزر چکا ہے۔ بعض حضرات نے قول ٹانی پر اعتاد کیا ہے بلکہ اس کو صواب ددرست قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔" یہ صلون "دونوں کی خبر نہیں بن سکتا کیونکہ دونوں صلوتوں کے درمیان تغایر ہے۔ (مصنف فرماتے ہیں) گرمیر سنزد یک درست وصواب یہ ہے کہ لفظ صلوٰ ہ کا لغوی معنیٰ ایک ہی ہے اور وہ عطف (شفقت درست وصواب یہ ہے کہ لفظ صلوٰ ہ کا لغوی معنیٰ ایک ہی ہے اور وہ عطف (شفقت ومہر یانی) ہے پھریم عنیٰ اللہ تعالیٰ کی نسبت رحمت اور فرشتوں کی نسبت استغفار اور انسانوں کی نسبت استغفار اور انسانوں کی نسبت ایک دوسرے کے حق میں دعا ہے۔

ایک قرات کے مطابق لفظ "ملائکته" مرفوع ہے۔ اس کے مطابق بیا خال ہے کہاس کا عطف اسم اِن کے کل پر ہو۔ اور یصلون دونوں کی خبر ہو۔ یا" یہ صلون" ملائکته کی خبر ہواور اسم جلالت کی خبر محذوف ہو یہ بعر یوں کا ند ہبتا کہ دوعا ملوں کا ایک معمول پر توارد نہ ہو سکے۔ اور اشتراک بھی لازم ندا نے کیونکہ اصل عدم اشتراک ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لفت وعربتہ میں ایسا کوئی نعل نہیں جس کا معنی مندالیہ کے اختلاف سے مختلف ہوجا تا ہو جبکہ اسناد حقیق ہو۔

رڌ:

آخری دونوں دلیلوں کواس بنا پررد کردیا گیا ہے کہ لفظ صلوٰۃ کی وضع قدرِ مشترک کے لئے ہے اس لئے یہاں پر نہ تو اشتراک لازم آتا ہے اور نہ ہی مسندالیہ کے اختلاف سے فعل کے معنی میں اختلاف بیدا ہوتا ہے۔

#### اعتراض:

آیت مبارکہ میں اگریصلون کواسم جلالت اور ملائکتہ' کی خبر قرار دیا جائے تو اس کی خبر قرار دیا جائے تو اس کی خبر تراند تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف راجع ہوگی اور بیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی منافی ہوگی۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض کے لئے جس نے کہا تھا۔
نے کہا تھا۔

من یطع الله و رسول فقدر شد و من یعصهها فقدغوی ۔ (جس نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا اور جس نے ان دونوں کی نا فرمانی کی وہ گمراہ ہوگیا ) فرمایا تھا

بنس خطیب القوم انت قل من بعص الله و رسوله' تم قوم کے برے خطیب ہو۔ (اس کی بجائے بیکہو) جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی نا فرمانی کرے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی ضمیر میں اللہ تعالی اور مخلوق کوجمع کرنا جائز نہیں۔

#### جواب:

یباں پرایک خمیر میں اللہ تعالی اور فرشتوں کی تشریک ندکورہ حدیث کے منافی خہیں۔ کیونکہ بیداللہ تعالی کا اپنا فر مان ہے جس کے ذریعہ وہ فرشتوں کوشرف سے نواز نا عابت ہے۔ لہذا یہاں پراللہ تعالی کی طرف سے ہرگز کسی نقص کا وہم پیدائہیں ہوسکتا۔ عیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خودا ہے اس ارشاو میں اپنی ذات کو ایٹ رہول اللہ علیہ وسلم نے بذات خودا ہے اس ارشاو میں اپنی ذات کو ایٹ رہول اللہ علیہ وسلم نے بذات خودا ہے اس ارشاو میں اپنی ذات کو ایٹ رہول کے ساتھ جمع فر مایا ہے۔

لايو من احد كم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مماسواهُما

## THE SERIES OF TH

(تم میں ہے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے
ہاں اللہ تعالیٰ اور اس کارسول ان دونوں کے ماسوا ہے ذیا دہ محبوب نہ ہوں)
لیکن خطیب کا معاملہ دوسرا ہے خطیب کا منصب لغز شوں کے قابل ہے اس کا
ایسی عبارت کے نطق ہے ہیو ہم ہوسکتا تھا کہ وہ اپنے نقص اور اپنی کمزوری کی وجہ ہے اللہ
تعالیٰ اور رسول کو ایک ضمیر میں شاید اس لئے جمع کر دہا ہے کہ اس کے نز دیک اللہ تعالیٰ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ برابر ہے۔

بعض حضرات نے اس اعتراض کا بیہ جواب دیا ہے کہ آیت کریمہ میں ایک جملہ ہے اور ایک جملہ میں اسم مظہر کا لانا غیر سخسن ہوتا ہے اور خطیب کے کلام میں مدح وذم کے دوجملے ہیں اس لئے وہاں اظہار سخسن ہے۔

ایک جماعت نے یہ جواب دیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب کو زجر فرمانے کا سبب بیتھا کہ اس نے "یع نے میں وقف وسکتہ کیا تھا اس پر انہوں نے ابوداؤ دکی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

#### چوتھا فائدہ:

رسول الندسلي التدعليه وسلم برصلوة سجيج كامقصداوراس كافائده

اس بارے بیں علامہ الحلیم نے جو پچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ قا بیجینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام امور کا حقد ارتھ ہرایا ہے جن کا تذکرہ ہماری سابقہ گفتگو میں ہو چکا ہے اس لئے اللہ مصل علی محمد کا مطلب ہوگا۔ اے اللہ حضرت سیرنا محملی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عظمت عطافر ما گران فیکورہ امور میں سے بعض کی درجات پر مشتمل ہیں۔ پس امت میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ ق بھی جنا ہے اور اس کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول مور عاتی ہے وہ اس چنز میں اضافہ کرا جائے جس کو درجہ میں اضافہ کرا جائے جس کو درجہ میں اضافہ کرا جائے جس کو درجہ میں اس جن میں اضافہ کرا جائے جس کو درجہ میں اضافہ کرا جائے جس کو درجہ میں اضافہ کرا جائے جس کو درجہ

## 17 21 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27 36 27

اوررتبدکانام دیا گیا ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الملھم صلّی علی محمد عرض کرنائی بات کی دلیل ہے کہ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ہے ہیں جارئی ہے لیکن ہم آپ کی ذات تک سی ایسی چیز کے پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد رومنزلت بلند ہو۔ اور آپ کی شان عظیم بن جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قد رت اور اس کے اختیار میں ہے۔ پس ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ہے تھیے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عطاء علیہ وسلم پرصلوٰ ہی تھیے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عطاء عظمت اور بلندی درجہ کی دعا اور آپ کے لئے عظمت و بلندی درجہ کی طلب ہے۔

صلوة جمعتى سلام:

علامہ ملیمی فرماتے ہیں۔ صلوۃ مھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام ہیجئے کے معنی میں بھی آت ہے۔ یا آپ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی نازل ہے۔ یا آپ پر سلامتی نازل ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمنا سوال ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ کا مطلب اللّٰهم اغفر لَه مے۔

رة:

مصنف فرماتے ہیں) علامہ علیمی نے اپنے کلام کے آخری حصہ میں جو پچھے ہیاں کیا ہے۔ اس کوعلاء نے ردکر دیا ہے۔ کیونکہ آئندہ فدکور ہونے والیں احادیث صراحة آپیات کیا ہے۔ اس کوعلاء نے ردکر دیا ہے۔ کیونکہ آئندہ فدکور ہونے والیں احادیث صراحة آپیات کی مسلوق آپیات کر رہی ہیں اس لیے صلوق آپیات کر رہی ہیں اس لیے صلوق ہمعنی سلام مراد لینا درست نہیں۔

### ابن عبدالسلام كاموقف:

علامہ ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ علیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ہماری طرف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ قا بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شفاعت کرنانہیں۔ کیونکہ ہم جیسے گنہگارگار و خطا کار آپ جیسی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شفاعت کرنانہیں۔ کیونکہ ہم جیسے گنہگارگار و خطا کار آپ جیسی

مقدی و معصوم ستی کے تق میں شفاعت کرنے کے الل نہیں ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس شخص کو جزاء و بدلہ چکانے کا حکم فر مایا ہے جو ہمارے ساتھ احسان واکرام سے پیش آئے اور اگر ہم اسے بدلہ و جزاء و سینے سے قاصر رہیں تو پھر دعا کے ذریعہ ہی اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کی نواز شات کا بدلہ چکانے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس نے خود ہی ہماری رہنمائی فرمادی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پرصلوٰ ق بھیجیں تا کہ ہماری بہنمائی فرمادی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پرصلوٰ ق بھیجیں تا کہ ہماری یہ صلوٰ ق آپ کے ہم پر احسانات اور آپ کی کرم نوازیوں کی جزاء بن ہماری یہ صلوٰ ق آپ کے ہم پر احسانات اور آپ کی کرم نوازیوں کی جزاء بن جائے۔ کیونکہ آپ کے احسانات سے بڑھ کرکسی کا احسان نہیں ہوسکنا۔

### ایک جماعت کاموقف:

علاء کرام کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم برصلوۃ سیجے کا فائدہ صلوۃ سیجے والے کیلئے ہے کیونکہ آپ کی ذات پرصلوۃ سیجے اس بات کی دلیل ہے کہ صلوۃ سیجے والے کاعقیدہ تھر ااور پا کیزہ ہے اوراس کی نیت خالص ہے اوراس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دائی ہے اور آپ کی اطاعت میں مداومت پائی جاتی ہے اوراس مَدم ترین وسیلہ کے ساتھ اس کا ادب واحر ام برا اواضح اور فلام ہے اور آپ کی تعظیم فلام ہے۔ الہٰذا اس کا بیمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی تعظیم وقو قیر ہے اور آپ میل اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم وقو قیر اجزاء ایمان میں سے وقو قیر اجزاء ایمان میں سے سے برا جزنہ ہے۔

نیزرسول الله ملی الله علیه وسلم نے جمیں جہم سے تجات ولا کر دائی نعمت یعنی جنت سے نواز کر جم پر جوظیم احسان فر مایا ہے اس کے مقاطبے میں جم پر آپ کاشکر بحالانا واجب ہے۔ مسلوۃ جیجنے کے سبب آپ ملی الله علیہ وسلم کا جوشکر جم پر واجب ہے اس کی اوائیگی بھی جو جاتی ہے۔ اوائیگی بھی جو جاتی ہے۔

للنداصلوة مجيج والادعاكرنے والا باور طبيقة اپني ذات كوكمل كرنے والا

ہے کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ قا سے جے ہیں تو اللہ نعالیٰ اس کے مقالے میں ہم پررحمت نازل فرما تا ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وات کا ذکر کروا تا ہے ہیں در حقیقت واکر اللہ تعالیٰ ہی ہے آپ کا ذکر کروا تا ہے ہیں در حقیقت واکر اللہ تعالیٰ ہی کی وات ہے۔ جو کسی چیز سے مجت کرتا ہے تو اس کا بکثر ت وکر کرتا ہے۔

خلاصه کلام:

حضور صلی الله علیه وسلم پر صلوق سجیجے کا فائدہ آپ صلی الله علیه وسلم کی ذات اقد س کوبھی ہے اور صلوق سجیجے والے کوبھی آپ صلی الله علیه وسلم کا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے حق میں زیادتی در جات کی طلب ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ کے فضل واحسان کی کوئی انتہاء نہیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بارگاہ اللی کے قرب اور الله تعالیٰ کے کامل فضل واحسان میں ہمیشہ ارتقاء حاصل ہوتا رہتا ہے اور اس میں بھی کوئی جیرت کی بات نہیں کہ امت کی طرف سے در ودوصلوق سجیجے کے سبب آپ کے ترقی ءِ در جات میں مزید اضافہ ہوتا رہا ہے کوئی حداور کوئی انتہاء نہیں۔

### صلوة تجيج والكافائده:

درودوصلوة سیج والے کافائدہ یہ ہے کہ اسے وہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں جون کا ہم نے تذکرہ کیا ہے بعض حضرات نے صلوۃ کے فائدے کو صرف صلوۃ سیجے والے کے فائدے میں مخصر کیا ہے ان حضرات کا اس سے مقصد صلوۃ سیجے والے کو تنہیہ کرنا اورا سے صلوۃ کے سبب حاصل ہونے والے کمال پر برا پیختہ کرنا ہے۔ اور ان کا اس سے ہرگزید مقصد نہیں کہ صلوۃ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے والے فائدہ سے ہرگزید مقصد نہیں کہ صلوۃ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خالی ہے اور جن لوگوں کی بیرائے ہے کہ صلوۃ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں کوکوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا (جیسا کہ بعض لوگوں کے کلام سے اس کا اشارہ ملی اقدی سے بیر کوریش ہوتا (جیسا کہ بعض لوگوں کے کلام سے اس کا اشارہ ملی مضہور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

ئم سَلُوا اللّٰهَ لِي الوسيلة فانهالا تكون إلَّا لعبد وارجو أن أكون انا ذالك العبد فمن سأل لى الوسيلة حلت له شفاعتى به م القيامة .

پھرتم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وہ ایک خاص بندہ خاص بندہ عاص بندہ علی ہوں کہ وہ خاص بندہ میں ہوں گا جو میرے لئے وسیلہ طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ امام غزالی کی فدکورہ بحث نہایت ہی نفیس بحث کی ہے۔ جو بچھ ہم بیان کریں گے۔ امام غزالی کی فدکورہ بحث نہایت ہی نفیس شخصی ہے۔ جو بچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کی انہوں نے تصریح فرمائی ہے۔ ان کے کلام کے آخری حصہ برغور کریں تو آپ برحق وصواب واضح ہوجائے گا۔

ہمارے اس فرکورہ بیان کی تا سید بعض ان حضرات کے قول سے بھی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ کی جانب سے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کی برآ ری یا اپنے حبیب کی تعریف و ثناء اور ان کے شرف میں زیاد تی اور ان کے ذکر کی تشہیرا در ان کے مرتبہ کی بلندی کی دُعا ہے اور اس میں کوئی شک تبییں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بھی پندیدہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت میں دردوسلام کا جسی ان کو پندفرہ اتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دردوسلام کا مدید پیش کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پندیدہ چیزیں طلب کررہا ہوتا ہے اور ان اللہ علیہ سے اور وہ اللہ بوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی پندیدہ چیز کو ماسوی اللہ پرتر جے دے رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی پندیدہ چیز کو ماسوی اللہ پرتر جے دے رہا ہوتا ہے ۔ عمل کی جزاء تعالیٰ کی ذات اور اس کی پندیدہ چیز کو ماسوی اللہ پرتر جے دے رہا ہوتا ہے ۔ عمل کی جزاء تعالیٰ کی ذات اور اس کی بندیدہ چیز کو ماسوی اللہ پرتر جے دے رہا ہوتا ہے ۔ عمل کی جزاء تعالیٰ کی ذات اور اس کی بندیدہ چیز کو ماسوی اللہ پرتر جے دے رہا ہوتا ہے ۔ عمل کی جزاء میں جواکرتی ہے۔

بعض حفرات فرمات، ہیں کہ رسول اللہ تعالی دسلم کوان کے رب کریم نے اُمت کا مرحون احسان بنا کرنہیں چھوڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کواُمت کے حق میں دعا کرنے کا تھم فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اُمت کوصلوٰ ق کاعوض وبدلہ چکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وصل ق کی ہے میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین (ان کے حق میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ران کے حق میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین

تنبيهه

حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نابالغ بیجی کی میت کے لئے دعائے مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ حالا نکہ اس سے کسی گناہ کا صدور ہی نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں گراس کے باوجود ہمیں ان پرصلوٰ ہ جیجئے کا تھم ہے۔ کو یاوہ یہ بتانا چا ہتے تھے کہ دعائے مغفرت وجو دِ گناہ کو مستلزم نہیں بلکہ دعائے مغفرت بھی درجات قرب میں اضافے کے لئے کی جاتی ہے۔ مستلزم نہیں بلکہ دعائے مغفرت بھی درجات قرب میں اضافے کے لئے کی جاتی ہے۔ جسیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ورات میں سو بار استغفار کرنا اس بات کی دلیل حیہ۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس جواب سے بعض اہل علم کے اس قول کا بھی رہ ہو جاتا ہے۔ کہ نماز جنازہ کی دُعامیں السلّھ ماغفر لصغیرنا و کبیرنا (اے اللّہ ہمارے جھوٹے اور ہمارے بڑے کی مغفرت فرما)

میں چھوٹے نیچ کی مغفرت طلب کرنے میں بیا اختال ہوسکتا ہے کہ طلب مغفرت کو بیت میں اوراس کے ارتکاب مناہ پر معلق کیا گیا ہو یعنی بلوغت کے بعد جو پچھ کے بلوغ اوراس کے ارتکاب مناہ پر معلق کیا گیا ہو یعنی بلوغت کے بعد جو پچھ کرے گااس کے لئے بیدوعائے مغفرت کی جاتی ہے یا یہاں پر دعا کرنے والا بیچ کے والدین یا ان میں سے کسی ایک یا اس کے مرفی کیلئے دعا کرتا ہے (وجد درتر بیے کہ

دعائے مغفرت وجودِ گناہ کومنتلزم نہیں۔معصوم کے لئے بھی دعائے مغفرت کی جاسکتی ہےتا کہاس کے درجات میں اضافہ ہوجائے۔اس لئے ندکورہ جوابات کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں)

#### فائده:

امام غزالی رحمه الله تعالی سے سوال کیا گیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم پرصلوة سیجنے والے پر الله تعالی کی طرف سے صلوة سیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا که حدیث یاک میں ہے۔

یاک میں ہے۔

· من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً .

الله تعالى طرف يحصلونة تصحيح كامطلب:

جومجه برايك بارصلوة بيج كاراللدتعالى اس بردس مرتبصلوة بيج كار

اورامام غزالی رحمة الله علیہ سے بیجی پوچھا گیا کہ ہماری طرف سے رسول الله علیہ وسلم کا اپنی صلی الله علیہ وسلم پرصلوۃ سجیخ کا کیا مطلب ہے؟ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اپنی امت سے صلوۃ کے مطالب کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ اس سے خوش ہو تے ہیں یا یہ آپ کی طرف سے اُمت پرشفقت ہے؟

امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و کا مران پر صلوٰ ہ جیجے والے پر صلوٰ ہ جیجے کا مطلب ان کو اپنے لطف وکرم اور اپنے احسانات وانعامات سے نوازنا ہے اور ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلوٰ ہ جیجے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلْنِکَتَهُ يُصَلُّونَ وَسول الله الله الله وَ مَلْنِکَتَهُ يُصَلُّونَ مَعَلَى الله الله وَ مَلْنِکَتَهُ يُصَلُّونَ وَسول الله الله وَ مَلْنِکَتَهُ يُصَلُّونَ مَعَلَى الله الله وَ مَلْنِکَتَهُ يُصَلُّونَ وَسول الله الله وَ مَلْنِکَتَهُ مُعَلَى الله الله وَ مَلْنِکَتَهُ وَ الله وَ مَلْنِکَتَهُ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَاله

## رسول الله على الله عليه وسلم كى ابنى أمت يصلوة كمطالبه كامطلب:

رسول الله ملی الله علیه وسلم کا اپنی اُمت ہے صلوٰ ق کامطالبہ تین امور کے پیش

نظرہے۔

ا-الله تعالى كى بارگاہ الله عاص كافضل واحسان اوراس كى نعمت ورحمت طلب كرنے ميں دعا برس موثر ہوتی ۔ خاص كر جماعت كثير وجم غفيراوراجماع كبير ميں كى جانے وائی دعا كيں زيادہ پُرتا ثير ہوئی سے جيسا كه عرفه كے دن اور جمعة المبارك كے دن كى جانے والى دعا كيں ۔

کیونکہ جن چیزوں کاعنقریب وجود پذیر ہوناممکن ہے مثلاً بارش کا برسنااور وباء وغیرہ کا اٹھایا جانا۔ ایسی چیزوں کی طلب میں عزائم مجتمع اور مسائل ہوجا ئیں تو عالم اسفل کی تدبیر و تنظیم پر مامور و مخر اور انسانوں کی تگرانی پر مقرر روحانی مخلوق کے واسطے ہے جو فیضِ حن ممکن ہے اس کا بلاتا خیر فیضان ہوجاتا ہے۔

### اَجْمَاعی دعاکے زیادہ پُرتا ثیرہونے کی وجہ

عزائم کے مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ارواح بشریہ اور روحانیات عالیہ کے مابین مناسب ذاتیہ پائی جاتی ہے کیونکہ انسانی ارواح ان جواہر (روحانیات عالیہ) کی ہم جنس ہیں۔لیکن شہوات کی تیرگی کی وجہ سے ان پرمیل کچیل چڑھ گئی ہے اور اس میل کچیل نے ان کی جواہر (روحانیات عالیہ) سے مجانست ومشا بہت منقطع کردی ہے۔ای کیے وہ قلوب جومز کی مجتنی اور طاہر و پاکیزہ ہوتے ہیں ان کے عزائم زیادہ سراج التا ثیر ہوتے ہیں۔ کیونکہ تفرع وعاجزی کی ہوتے ہیں۔ کیونکہ تفرع وعاجزی کی حرارت قلوب سے بلاتا خیر شہوات وخواہشات نفسانیہ کی تیرگی کو بچھلادیتی ہے یا اسے کمزور کردیت ہے اور اس کی شدت کوتو ڑدیتی ہے۔ اس لئے مجمع عام کی دعا بہت کم رق بوتی ہے کیونکہ مجمع عام کی دعا بہت کم رق ہوتی ہے کیونکہ مجمع عام کی دعا بہت کم رق ہوتی ہے کیونکہ مجمع عام کی دعا بہت کم رق ہوتی ہے کیونکہ مجمع عام کی دعا بہت کم رق ہوتی ہے کیونکہ مجمع عام کی دعا بہت کم رق ہوتی ہے۔اس سے کیونکہ مجمع عام کی دعا بہت کم رق

THE THE SERVE OF T

ے دُعاکی تا میر میں اضافہ موجا تا ہے۔

## ساعت جمعة ميں دعا كى مقبوليت كى وجبہ

جمعة المبارك كے دن ميں ايك مبهم وقت ہے جس ميں دعا مقبول ہوتى ہے۔اس کی وجہ ریہ ہےاس میں مصفی ومنقی قلوب ایک ایسے مبہم وفت میں مجتمع ہوتے ہیں جس کے بارے میں بیلم نہیں ہوسکتا کہ وہ کب آئے گالیکن عام طور پر جمعہ کا دن اس مبارک وفت سے خالی نہیں ہوتا اور بیروہی وفت ہے جس میں بلند ہونے والے عزائم کی مقبولیت ہوتی ہے اور جمعہ کے دن بلند ہونے والے عزائم زیادہ تر اسباب جامعہ کے وقت بختع ہوتے ہیں۔مثلاً آغازِ خطبہ اور نماز کی ابتداء کا وقت اسباب جامعه کے وقت کا دعا کی مقبولیت کا وقت ہونا زیادہ مناسب اور اولیٰ ہے آگر جہ عیین وفتت کے متعلق عدم جزم ویقین زیادہ مناسب ہے۔اس لئے سحری کے اوقات میں صفاءِ قلوب کی وجہ سے عزائم کے بلند ہونے اور دعا کی مقبولیت کی تو قع وامید کی جاتی ہے۔حضورعلیہالصلوٰ ق والسلام ہے حوض کوٹر ، شفاعت وغیرہ دیگرمقا مات محمودہ جن کا وعدہ فرمایا سمیا ہے۔ وہ ایسی غیر محدود فضیلتیں ہیں جن میں زیادتی کا تصور نہیں کیا جاسکتااور جب بیہ بات ٹابت ہو پھی ہے کہ دعائمیں نضیلتوں کے حصول میں مؤثر ہوتی . ہیں۔تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں کے ساتھ استمد اد ان ندکورہ تضیلتوں اور نوازشوں میں زیادتی کی طلب ہوگی۔

۲-اوردوسراامر کہ جس کے پیش نظررسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی طرف سے صلوٰ قاکامطالبہ پایاجاتا ہے۔وہ یہ ہے کہ آپ سلی الندعلیہ وسلم کواُ مت کی طرف سے بھیج جانے والی صلوٰ قاسے فرحت وراحت ملتی ہے۔جبیبا کہ آپ کا ارشاد ہے۔

#### اتَّى أياهي بكم الأمم

'' میں قیامت کے روزتمہاری وجہ سے فخر کا اظہار کروں گا'' جس طرح ایک عالم دین اور معلّم کواپی زندگی میں اپنے تلاندہ کی کثر ستے تعدا د Kenije Zirelrej Kar Karak Karak Karak

اور کنڑے مدح وقعریف اوران کی ٹابرت قدمی اورائے معلم ومُر فی کے حق میں وعاکے سبب فرحت وراحت ملتی ہے۔ کیونکہان کی بیدعااس بات پر دلالت کررہی ہوتی ہے کہ ال معلم کے بیشا گر در شدو ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں اور استاذینے ان کی جورہنمائی اور تربیت کی تھی وہ واقعیٰ کمال درجہ کی پُرتا ثیرتھی اوراس پرتا ثیرتر بیت ورہنمائی کا بینتیجہ ہے کرآج اس کے بیتلافدہ اپنے استاذ ، اپنے مُر فی اور اپنے محسن کے ساتھ کمال درجہ کی محبت وعقیدت سے پیش آرہے ہیں اس طرح انبیاء کرام علیہم السلام بھی اسے امتیوں کی دعا وصلوٰ ہے سے خوش ہوتے ہیں اور انہیں راحت ملتی ہے ظاہری خواس خسبہ کے سقوط کے باوجود دعا اورصلوٰ ة ہے راحت یا نا کوئی بعیدازعقل بات نہیں کیونکہ ادراک حواس خمسہ میں محصور تہیں۔ بلکہ دل کے نہاں خانے میں ایک دروازہ عالم ملکوت کی طرف کھاتا ہے۔ جسے دنیاوی مشاغل اور شہوات نفسانی بند کر دیتے ہیں بسااوقات مشاغل وُنیوبہ اور خوا ہشات نفسانیہ کومٹانے والی تو بہوندا مت اس درواز ہ کواس طرح کھول دیتی ہے کہوہ دروازہ انسان کوغیب پرمطلع کردیتا ہے۔ بلکہ اس کے سبب انسان مردوں کے حالات پر مجھی مطلع ہو جاتا ہے۔اور اُسے اس بات تک کی بھی معرفت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ کیسے پیش آر ہاہے۔ وہ مبتلاءِ عذاب ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اس كى رحمت كے سائے تلے لطف اندوز ہور ہے ہیں۔

## مردوں کے احوال کی معرفت ممکن ہے:

ہمارے لئے اس تاریک عالم میں مُستر ق ہونے کے باوجود مردوں کے احوال کی معرفت ممکن ہے تو عالم قدس وصفاء اور دار حیات میں موجود موتی (وفات یافتگان) کو ہمارے احوال کی معرفت کیوکر ممکن نہ ہوگی۔ اور میہ بات ٹابت شدہ ہے کہ سویا ہواانسان مردوں کے حالات پرمطلع ہوجا تا ہے اور مردے زندہ لوگوں کے حالات پرمطلع ہوتے ہیں۔ اگراس کا تذکرہ کیا جائے تو بات طویل ہوئے جائے گی لیکن اس کی اصل اور اس کی دلیل ہے ہے کہ

# Kanitario Ala Baranta Ala Bara

مردول کے احوال برمطلع ہونے کی دلیل:

موجودات روحانیات میں ایک ایساروحانی موجود ہے جو ماضی میں جو پچھہو
چکا ہے یا متعقبل میں جو پچھ ظہور پذیر ہوگا ان تمام امور جزئیہ کوا ہے اندراس طرح جمح
کرتا ہے کہ وہ سب اس کی ذات میں منقش ہو جاتے ہیں لیکن یہ انقاش اس طرح کا نہیں ہوتا کہ حسِ ظاہری اس کا ادراک کرسکے۔ بلکہ قاری کے دماغ میں جس طرح قرآن کریم کا انقاش ہوتا ہے ای طرح ان امور کا اس میں انقاش ہوتا ہے اور اس انتقاش کولوچ محفوظ یا کتاب ہے تجبیر کیا جاتا ہے۔ سوئے ہوئے انسان کے دل میں نیند انقاش کولوچ محفوظ یا کتاب ہے تجبیر کیا جاتا ہے۔ سوئے ہوئے انسان کے دل میں نیند کے سبب اس لوچ محفوظ کے مطالعہ کی استعداد بیدا ہو جاتی ہے تو اس پر مستقبل میں رونما ہونے والے امور اور مردول کے احوال منکشف ہوجاتے ہیں اس انکشاف کا سبب دل میں بیدا ہونے والی استعداد ان اور کے ساتھ دل کی وہ مناسبت ہے جس پر بشری تو ت میں بیدا ہونے واقفیت حاصل نہیں کی جاسکی۔

"- تیسراامرجس کی وجہ ہے اُمت ہے صلوٰ ق کا مطالبہ ہوتا ہے وہ اُمت پر اظہارِ شفقت ومہر بانی ہے۔ کہ اُمت کوالی چیز پر آ مادہ کیا جار ہا ہے جواس کے قل میں نیکی اور اس کے حق میں نیکی اور اس کے حیادت وقربت کا درجہ رکھتی ہے۔ بلکہ صلوٰ ق ایک نیکی نہیں بلکہ کئی عبادات وقربات کا مجموعہ ہے ان میں سے چند رہی ہیں۔

ا-درودوصلوة مجيخ من ايمان بالله كى تجديد ہے۔

٢- ادرايمان بالرسول كى تجديد \_

٣- درود وصلوة مجيج من تعظيم ني پرايمان كي تجديد ہے۔

م - ملوة مين ني كون ميل طلب كرامات كى إلتفات اوراس كاعزم بها ٥- ملوة بييخ مين ايمان بالآخرت كي تجديد بها ورصلوة بميخ مين رسول الله

صلی الله علیه وسلم کے بے شارفضائل وکرامات پرتجد بدایمان ہے۔

٢-صلوة مبيج مي رسول اللمسلى الله عليه وسلم كى آل كا ذكر ها ورصالين

کے تذکرہ کے وفت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔

ے-صلوٰۃ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی تعظیم پرایمان کی تجدید ہوتی ہے۔

۸- صلوٰۃ میں آل نبی ہے اظہارِمودّت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی اُمت ہے سوائے مودّت قربیٰ کے کسی اجر کا مطالبہ بیں فرمایا۔

9- صلوة عاجزي وتضرع بحرى دعا يمشمل بوردعا عبادت كامغز ب-

۱۰- درودوصلوٰ قا مجیجے میں اس بات کا اعتراف ہے کہ تمام امور کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم قدر ومنزلت والے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی مدد کے محتاج ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پرکسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ اگرمسے بن مریم علیہ السلام اوران کی والدہ ماجدہ اور تمام انہیاء کرام اور تمام انہیاء کرام اور تمین میں بسنے والی تمام مخلوق کو بالفرض ہلاک اوران کواپنے فضل سے محروم کرنا چاہتا تو کوئی بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کا فائدہ پہنچانے کا اختیار نہ رکھتا۔

لہٰذا بیہ ندکورہ دس نیکیاں ان نیکیوں کے علاوہ ہیں جن کے بارے میں شریعت کا فر مان وارد ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کی جزاء ملے گی اور ایک بُرائی کی سزا ایک ہی کہ ایک بیکی کے بدلے دس نیکیوں کی جزاء ملے گی اور ایک بُرائی کی سزا ایک ہی ملے گی۔

## نیکی کی جزاء میں کئی گنااضافے کاراز:

نیکی کی جزاء میں کئی گنااضا نے میں بدراز بھی ہے کہ انسانی روح اپنی طبع کے اعتبار سے عالم علوی کی طرف میلان اور اشتیاق رکھتی ہے۔ کیونکہ بداس عالم سے جدا ہوئی ہے اور عالم جسمانی کی طرف اس کا نزول اس کی طبیعت کے لئے غیر مانوس اور اجنبی ہے۔ برائی انسانی روح کواس کی طبیعت کے برخلاف عالم علوی کی طرف ارتقاء

سے روکتی ہے اور نیکی اس کی طبیعت کے موافق اس کے ارتقاء کا باعث بنتی ہے خور سیجئے کہ جوقوت پھر کو بلندی کی طرف ایک گزکی مقدار حرکت دے سکتی ہے وہی قوت پھر کو پستی کی طرف حرکت دیے کے لئے استعمال کی جائے تو دس گزیا اس ہے بھی زیادہ مقدار تک حرکت دیے گی۔ پس اس لئے نیکی پر جڑاء دس گنا سے لے کرسات سوگنا اور سات سوسے لے کر بے شار اجر دیا جائے گا۔ بیدوہ بی نیکی ہے جس کی موکڑ بت کے سات سوسے لے کر بے شار اجر دیا جائے گا۔ بیدوہ بی نیکی ہے جس کی موکڑ بت کے مقابلے میں کوئی مدافعت نہیں پائی جاتی ہیا ہی تھرکی مانند ہے جے کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرایا جائے اور اس کی مقدار کا پابند نہ ہوگا حتی کہ دہ فالنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کا سقوط کسی خاص حمال کی مقدار کا پابند نہ ہوگا حتی کہ دہ فایت وانتہاء تک پہنچ جائے گا۔ واللہ اعلم

بإنجوال فائده: آبت كريمه ميل بإئے جانبوا لے بلاغت كاسرارورموز:

اس آیت مبارکہ میں جملہ اسمیہ استعال ہوا ہے جودوام واسترار کافاکدہ دیا ہوا ہے اس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے درود بھیجنے کا سلسلہ دائتی اور غیر منقطع ہے۔ یہ بلندو بالا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اگر چہ اصل صلوٰ ق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کے لئے ثابت ہے۔ جس پر حدیث شہد دلالت کرتی ہے حدیث تشہد اس محص کار د بھی کرتی ہے جس کا خیال ہے کہ اس کے مطابق قرآن اور غیر قرآن میں ہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکس دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰ ق ٹابت نہیں جملہ اسمیّہ کے وسلم کے سواکس دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰ ق ٹابت نہیں جملہ اسمیّہ کے استعال سے مومنوں کی کامل وواضح رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بیروی کرتے ہوئے تبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں نمداومت اختیار کریں۔ بیروی کرتے ہوئے تبی کہ اللہ علیہ وسنے کے اعتبار سے تجدد کا افادہ ہوتا ہے۔ جسیا کہ جس طرح جلے سے اسمیّہ ہونے کے اعتبار سے تجدد کا افادہ ہوتا ہے۔ جسیا کہ علیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان

اكتله يستهزى بيهم سعدول كاحكمت استهزاء كااستمراراوروقنافو قناس

# Karije Diretik & Karije Karije

# حضرت آ دم علیه السلام کے مشرف بسجد ہ ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

كمشرف بصلوة أوني مين فرق:

الله تعالى دورفرشتوں كانبى كريم صلى الله عليه وسلم يرصلو ة تصحيح كاشرف حضرت آ دم علیہ السلام کومبحود ملائکہ بنانے کے شرف سے زیادہ کامل اور زیادہ جامع ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کیلئے سجدہ کرنے کا حکم صرف فرشتوں کے ساتھ خاص تھا اور حضور علیہ الصلوٰة والسلام برِصلوٰة تبجيح ميں الله تعالیٰ بذات خود فرشتوں کے ساتھ شریک ہے اور " اس میں کوئی شک نہیں کہ اُنٹد تعالیٰ کی طرف ہے صاور ہونے والا شرف فرشتوں کے ساتھ مختص شرف ہے کئی گناہ زیادہ بلنداوراعلیٰ ہوتا ہے۔ نیز فرشتوں کوحضرت آ دم علیہ السلام کے لئے سجدہ کرنے کا تھم بطور تا دیب تھا۔اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علبہ وسلم پر فرشتوں کوصلوٰ قا تجیجنے کا تھم بطور تعظیم وتو قیر ہے اور حضرت آ دم علیہ السلام کے لئے سجدہ ایک ہی ہار ہوااور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مگر صلوٰ قا تبییخے کا سلسلہ قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ نیز فرشنوں کوحضرت آ دم علیہ السلام کوسجدہ کرنے کا تھم اس کئے ملاتھا کہ حضرت آ دم کی بیبٹانی مبارک میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِاقدس چیک رہاتھا۔جیسا کہ امام رازی نے بیان فرمایا ہے۔

لفظ صلوٰ قا کوملیٰ کے ساتھ متعدی بنانے کی تھست:

لفظ صلوٰ ہ کو بہاں بر' علیٰ' کے ساتھ متعدی بنایا گیا ہے حالانکہ لغت کے اعتبار ہے لفظ مبلؤ ہی کو خیر کے لئے حرف لام کے ساتھ اور شر کیلئے حرف علی کے ساتھ متعدی بنایا جاتا نہے۔ بیہاں پراس کوعلیٰ کے ساتھ متعدی بزانے میں بیر حکمت ہے۔ بیر انزال کے معنی کو بھٹمن ہے۔ یعنی اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرما تا ہے یا اے اللہ ان پر رحمت نازل فرماریالفظ صلوٰ قریهاں پرا معطاف (شفقت) کے معنیٰ کو مصمن ہے بیخی الله تعالی ان پر اپنی رحمت نجھاور کرتا ہے۔ یا اے الله ان پرتو اپنی رحمت نجھاور فرما

# Conjuly of the State of the Sta

روسرے معنیٰ کوتر جیجے دی گئی کیونکہ صلوٰۃ وعطف کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے برخلاف صلوٰۃ وانزال کے کہان کے درمیان مناسبت کا فقدان ہے۔

"تنبيد

ا مام ابو بكر بن فورك رحمة الله تعالى لقل فرمات بي كه حديث وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلُوةِ . مِي صلُّوة مِي مرادالله تعالى اور فرشتوں كى طرف سے نبى كريم بر بھیجے جانے والی صلوٰۃ ہے اور قیامت تک اُمت کواس بارے میں دیا جانے والا حکم مراد ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرصلوٰ ہے تصحیحے کا قطعی تھم دیا اور فرشنوں کی طرف ہے بھی صلوٰۃ بھیجا جاناقطعی طور پر ٹابت ہو گیا تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کواس بارے میں یقین حاصل ہو گیا اور آپ نے اس پر کامل اعتماد کرلیا تواس کی وجہ ہے آپ کی مبارک آتھوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کامل رحمتوں اور نوازشوں کی قطعیت کے سبب صلوٰۃ میں مصندک اور تروتاز گی مل گئی۔اس حدیث پاک میں جعلت کے ساتھ تعیر فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیشرف آپ کو عطافر مایا گیا ہے۔آپ بذات خوداس کے مرحی تہیں۔ یااس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آ پے صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الذات اس کو ملا خطہ فر ماتے ہیں۔ نہ اس پر آپ اتر اتے ہیں اور نداس سے اعراض فرماتے ہیں۔جس طرح کہ دنیا کی وہ چیزیں آپ کی محبوب بنائی گئی ہیں جن میں آپ محفوظ منے۔اس طرح بہاں آپ کی آنکھوں کی مُصندک اس چیز کو بنایا گیا جس کے ساتھ آپ کوعظمت بخشی گئی ہے۔ تا کہ آپ دین و دنیا دونوں میں ۔ محفوظ مامون اور بارگاه رب العزت میں منظور دمقبول رہیں۔

### لفظ نبی کی شخفیق:

اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کی بجائے نبی کالفظ استعال فرمایا محمد کی بجائے نبی کالفظ استعال فرمایا محمد کی بجائے نبی کالفظ استعال فرمایا محمد کی بجائے نبی کا استعال اسلوب کے برعکس ہے جو انبیاء کرام کے تذکرہ میں اختیار فرمایا محمیا ہے۔ بینی عام طور پر انبیاء کرام کا تذکرہ ان کے اساء مبارکہ

کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پراس کے برعکس اسلوب اختیار فرمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص عظمت ورفعت اور علق مرتبہ کا اظہار مقعود ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب کے ساتھ ذکر فرمایا فرمایا۔ ارشا وفرمایا

اِنَّ اَوُلَى النَّاسِ بِابْرِ هِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهِلْدًا النَّبِيُ (١٨:٣) (بِ شَک سب لوگول سے ابراہیم کے حقیرِ اروہ لوگ تھے جو ان کے پیرو ہوئے اور یہ نبی)

اورلفظ نبی پران " واخل کر کے اس کی تا کیدفر مانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف نبوت کے ساتھ متصف ومعروف ہونے کے حقد اراوراس صفت میں تمام انبیاء کرام پرمقدم ہیں۔ کیونکہ 'ال' کا استعال غلبہ کے حقد اراوراس صفت میں تمام انبیاء کرام پرمقدم ہیں۔ کیونکہ 'ال' کا استعال غلبہ کے ہوتا ہے لفظ نبی ہمزہ کے ساتھ نبا ہے ماخو ذہبا کی اللہ تعالیٰ کی خبر دیتا ہے یا اللہ فی میں ہوگا کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی خبر دیتا ہے یا اللہ کی طرف سے نبی کو خبر دی جاتی ہے۔ اور اگر لفظ نبی ہمزہ کے بغیر ہوتو نکو قاسے ماخو ذہبو کی طرف سے نبی کو خبر دی جاتی ہے۔ اور اگر لفظ نبی ہمزہ کے بغیر ہوتو نکو قاسے ماخو ذہبو گا اور نَدُو قابلہ کی خبر دی جاتی کا معنی موسوم نبی کا میں سے اس کا معنی معنی سے کین صاحب قاموں المصحلہ اللّغوی کی تحقیق اس کے برعکس ہے۔ ان کی شخیق کے مطابق اس کا معنیٰ مکانِ مرتفع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رہت کے ہاں مقام رفع کے مالک ہیں اس لئے آپ کو نبی سے موسوم فرمایا گیا۔

لفظِ نبی کوقر اُت سبع میں دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔حضرت امام القراء نافع رحمہالند تعالیٰ نے پورے قرآن میں سوائے دومقاموں کے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ دومقام یہ ہیں۔

إِنْ وَهَبَتْ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ . (الاتزاب:٥٠)

كَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ . (الاتزاب:٥٣)

كتكن امام النحو علامه سيبوبيه رحمة الله تعالى فرمات بين جمزه والى قر أت قلتِ استنعال کی وجہ سے غیراولی ہے خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے غیراولیٰ نہیں۔ کیونکہ ہممٰہ ہ والى قرائت بھى موافق قياس ہے۔امام سيبويه كاس قول كى تائيدوہ حديث ياك بلكى کرتی ہے جس میں ہے کہ ایک اعرابی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بوكريا بى الله يكاراتو آپ صلى الله عليه وسلم نفرمايا: لسست بسنى الله ولسكن نبى المنته من بن التنبيس بلكه بي الله بول مبتدرك للحاتم كي روايت ميں بيے كه آپ نے فرمایا لایغیر اسمی "میرانام نه بگاژاجائے۔ کیونکهاس میں خلاف ومراد کا ابہام ہوسکتا ہے۔ بیر بوں کے قول نک أت مِن أرض إلى أرض (ميں ایک سرز میں سے دوسری سرزمین کی طرف نکلا سے ماخوذ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیار نے میں خلاف مراد بدوہم پیدا ہوسکتا تھا کہ اے مکہ سے مدینہ کی طرف نکالے جانے والے۔ (اس کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں لفظ نبی کوہمزہ کے ساتھ استعال کرنے ہے منع فرمادیا) اس کی تا ئیددوسری روایت میں موجودالفاظ بھی کررہے ہیں جب اعرابی نے اس پراپی ناراضکی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اصل بات سمجھانے

" إنّ مَعْشَرُ قُرِيْتُ الله عِلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله

رسول اور نبی میں فرق:

رسول اور نبی میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے نبی کی تعریف ہے: وہ ذات

Kar, j. Zirolveli Kar Kar Kar Kar Kar

جس کی طرف شریعت کی وجی ہولیکن اس کی تبلیغ کا تھم نہ دیا جائے۔ نبی کی اس تعریف سے حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ ما جدہ اور حضرت مریم خارج ہوجا کیں گی کیونکہ ان پرمطلق وجی کا نزول ہوا ہے۔ شریعت کی وجی ان پرنازل نہیں ہوئی۔ مطلق وجی کا نزول ہو۔ جس پر ہووہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی کے لئے ضروری ہے کہ اس پر شریعت کی وجی کا نزول ہو۔ لیکن اس کی تبلیغ کا تھم بھی ملے تو وہ لیکن اس کی تبلیغ کا تھم بھی ملے تو وہ رسول بھی ہوتا ہے۔ خواہ اس کے پاس کوئی آسانی کتاب موجود ہو یا سابقہ شریعتوں کے بعض احکام کا ننخ موجود ہو یا نہ کتاب ہواور نہ سابقہ شریعتوں کا نختی موجود ہو یا نہ کتاب ہواور نہ سابقہ شریعتوں کا نختی موجود ہو یا نہ کتاب ہواور نہ سابقہ شریعتوں کی حکم علیہ السلام ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ ان کی طرف شریعت کی وجی کے ساتھ اس کی تبلیغ کا تھم ملائیکن ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب تھی اور نہ بی سابقہ شریعتوں کے کسی تھم کو ننخ کرنے کا اختیار تھا۔

## رسالت نبوۃ ہے افضل ہے:

ابن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے کہ رسول کی نبوت اس کی رسالت سے افضل ہے۔ کیونکہ نبوت کی رسالت سے افضل ہے۔ کیونکہ نبوت کی دونوں جہتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ان صفات جلالی اور نعوت کمال کی خبر دیتا ہے جن کاوہ ستحق ہے۔

پس نبوت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تعریف وتو صیف اور اس کے حقوق و آواب کے ساتھ ہے۔ لیکن رسالت کا بیمر تبہیں کیونکہ رسالت میں بندوں کواحکام پہنچانا ہے۔ رسالت ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہاور دوسری طرف بندوں سے متعلق ہے جس کی دونوں جہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے بلا شبہ اس کو افضل ہونا چاہیے۔ نیز نبوت رسالت سے مقدم ہے اور تقدم اس کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ چاہیے۔ نیز نبوت رسالت سے مقدم ہے اور تقدم اس کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ (مصنف فرماتے ہیں) نبوت ورسالت کے درمیان افضلیت کے بارے میں جہورعلماء اسلام کا نظریہ ابن عبدالسلام کے نظریہ کے برعکس ہے اور ابن عبدالسلام کے نظریہ کواس بناء پررد کردیا گیا ہے۔ کہ رسالت نبوت کی دونوں جہوں کو شامل ہے۔

Kan, J. Zirolveli K. & K. & K. Oo K.

کیونکہ نبوت رسالت کے تحت اس طرح مندرج ہے جس طرح انھل آعم کے تحت مندرج ہوتا ہے۔ لہذارسالت وصف رسالت کا اضافی شرف بمع نبوت پرشامل ہوتی ہے اوراگررسالت ونبوت کے مابین تغامر فرض کیا جائے تو تب بھی رسالت کا نبوت سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وصف رسالت بیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی معرفت اور پہچان کروائی جاتی لیکن نبوت اس بات سے قاصر ہوتی ہے لہذا ہرصورت میں رسالت کا نبوت سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور نبوت رسالت پر وسیلہ ہونے کی نبیاد پر مقدم ہے بیاس کی افضلیت کی بجائے مفضولیت کی دلیل ہے۔

### لفظ ملائكة مين اضافت كي تحكمت:

آیت کریمہ بیں البلائکہ کی بجائے مَلَائِگۃ اضافت کے ساتھ استعال فرمانے میں فرشتوں کے عظیم المرتبت ہونے آور اہل شرف وکرامت ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اضافت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے اور یہ اضافت تشریفی ہے اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بھی مُستلزم ہے کہ فرشتے اضافت تشریفی ہے اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بھی مُستلزم ہے کہ فرشتے عظیم المرتبت ہیں ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر در و د بھیجا جاتا ہے اور عظیم سے صادر ہونے والی چیز بھی عظیم ہوا کرتی ہے۔

### فرشتول کی کثرت:

آیت کریمہ میں فرشتوں کی کثرت پر تنبیہ کے علاوہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فرشتوں کی رہے تعداد کہ جس کی انتہاء کا احاطہ ادراک اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نتبیں وہ تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ہی جبیجتی رہتی ہے اوران کے ہر فرد کی طرف ہے آپ کی ذات اقدس پرصلوٰ ہی کا ہر لہجہ و ہر ساعت تجدد ہوتا رہتا ہے۔اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہاء بلیغ ترین تعظیم، غایت درجہ کی جامع و کامل ترین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہاء بلیغ ترین تعظیم، غایت درجہ کی جامع و کامل ترین

# The Market State of the State o

تکریم، عمدہ و پا کیزہ ترین تو قیراور بے حدعزت افزائی ہے۔ فرشتوں کی کثرت کے متعلق احادیث میں اتنا کچھ وارد ہے کہ عقل جیران اورا حصار ناممکن ہے۔ ان میں سے چند احادیث میں اتنا کچھ وارد کے کہ عقل جیران اورا حصار ناممکن ہے۔ ان میں سے چند احادیث درکی جاتی ہیں طبرانی کی حدیث میں ہے۔

''ان لکل آدمی عشر قمنهم مو کلون به لیلاً وعشر قنهاداً '' ہرآ دمی پر دس فرشتے رات کواور دس دن کومتعین ہوتے ہیں دوسری حدیث جس کوطبری نے سیحے قرار دیا ہے۔اس میں ہے۔

انّ الله جزّء الخلق عشرة اجزاء فجعل الملائكة تسعة اجزاء وجزء سائر الخلق: الحديث

الله تعالیٰ نے مخلوق کے دس جزء بنائے ہیں نواجزاء فرشتے ہیں اور ایک جزء باقی تمام مخلوق ہے۔

حدیث معراج کوجس کی صحت پراتفاق ہے اس میں ہے

ان البيت السعموريصلى فيه كل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوالَمُ يعودوا اليه آخرماعليهم .

بیت معمور میں ہرروزستر ہزار فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں جب ایک دفعہ وہ حلے جاتے ہیں پھر بھی واپس نہیں ہے۔ حلے جاتے ہیں پھر بھی واپس نہیں ہے۔

<sup>سُن</sup>ن تر مذی شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے

اطــت السّماء وحق لها ان تنط مافيها موضع اربع اصابع الاو عليه ملك واضح جبهته ساحِداً

آسان چرچراتا ہے اور چرچرانا اس کاحق ہے کیونکہ کوئی چار انگلیوں کی مقدار جگہالی نہیں جہاں فرشتہ سربھ و دنہ ہو۔

طبرانی اورطبری کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔

مافي السموات البسع موضع قدم ولاشبر ولاكف الأوفيه

Karit Divivis Stable Book Stable Stab

ملك قائم اوراكع او ساجد"

سانوں آسانوں میں قدم ٔ بالشت اور تھیلی کی مقدار جگدا لیکنہیں جہاں کوئی فرشنہ قیام یارکوع یا سجود میں نہ ہو۔

ابن المبارك، اساعيل قاضى، ابن بشكوال، يبيق اور دارى رحمهم الله تعالى في حضرت كعب رضى الله تعالى عنه عنه مديث روايت كى بكه وقد مامن يوم وليلة الاينزل عندالفجر سبعون الفا يحفون بقبره ويصلون عليه الى الليل ثم ينزل سبعون الفا الى الفجر وهكذا حتى يقوم من قبره في سبعين الفا يزفونه وفى لفظ مدة ونه ونه

ہردن ورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت سر ہزار فرشتے اتر تے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو ؤھانپ لیتے ہیں اور رات کے داخل ہونے تک آپ پر درود پڑھتے ہیں اور پار شتے درود پڑھتے ہیں۔ وقت سر ہزار رشتے نازل ہوتے ہیں جو فجر تک درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یوں یہ سلسلہ جاری رہے گاحتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہزار فرشتوں کی جماعت کے درمیان آٹھیں گے اور وہ آپ پر پر پھیلائے ہوئے ہوں گے ایک روایت میں یو قرونہ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی تعظیم کررہے ہوں میں یو قرونہ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی تعظیم کررہے ہوں گے۔

بیدہ خصوصیت ہے جس کے ساتھ تمام انبیاء ومرسلین میں سے صرف آپ سلی
اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص فر مایا کہ فرشنوں کی طرف سے آپ پر درود بھیجنے کا
سلسلہ بے در بے دائمی طور پر جاری ہے اور اس پرمشزاد میہ کہ اس میں لحہ بہلحہ اضافہ ہوتا
حار ماہے۔

اس سے اس بات کا بھی یقین ہونا جا ہے کہ امت کی طرف سے آپ سلی اللہ علیہ دسلم پر بھیجے جانے والا درود کثیر کے مقابلے میں قلیل ہے۔

### الذين امنوافرمان كاحكمت:

آیت کریمہ میں النّاس کی بجائے الّہ ذین المنوا کے الفاظ اختیار فرمائے گئے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الناس کا لفظ کا فرول کو بھی شامل ہے اور رسالت مّاب سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا تمام وسائل سے عظیم ترین اور نافع ترین وسیلہ ہے اور کا فرکسی وسیلہ کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کے لئے کوئی وسیلہ ہے۔ اس لئے ایسالفظ اختیار نہیں کیا گیا جو کا فرکوشامل ہے۔

سوال:

شافعی مسلک میں صحیح قول کے مطابق کفار مخاطب بالفروع ہیں

جواب:

کفار کا مخاطب بالفروع ہونا فقط آخرت میں فروع کے سبب ان کوعذاب ۔ یئے جانے کی نسبت ہے۔

نیز کفاران فروعات اسلامیہ کے مُکلّف ہیں جہاں پراجماع ہے جیسا کہ میں نے'' شرح الارشاؤ' وغیرہ میں بیان کیا ہے۔

اس کے مقبوضہ فاسدہ معاملات اور فاسد نکاح اورشراب نوشی بران کوحذ بندلگناوغیرہ کومتنٹی قرار دیا گیاہے۔

## كيانبي كريم صلى الله عليه وسلم فرشنول كي طرف رسول بين؟

علامہ اللیمی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درود کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرفرشتوں کے صلیٰ ق کی خبر پہلے دی اور اس کے بعد مومنوں کو درود جیجنے کا تھم دیا ہے۔ اس میں مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ

(مصنف فرماتے ہیں) علامہ الحلیمی کا یہ خیال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی طرف رسول بنا کرنہیں ہے جھے ہیں۔ بیان کی اس رائے پر ببنی ہے جس میں معز لہ کا ان سے اتفاق ہے کہ فرشتے انبیاء کرام سے مطلقا افضل ہیں۔ کیک محققین اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ انسانوں میں سے خواص بعنی انبیاء کرام فرشتوں سے مطلقا افضل ہیں اورانیانوں میں سے خواص بعنی ملحاء جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام فرشتوں سے اور فرشتوں میں سے خواص جیسا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور فرشتوں میں سے خواص جیسا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام عام انسانوں سے افضل ہیں۔ اور فرشتوں میں سے خواص جیسا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام عام انسانوں سے افضل ہیں۔ اور فرشتوں میں سے خواص جیسا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام عام انسانوں سے افضل ہیں۔

البت علاء کی ایک جماعت آگلیمی کی اس بات سے متفق ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی طرف رسول بنا کر معبوث نہیں فرمائے گئے ہیں۔ان علاء میں امام نخر اللہ بین رازی بھی شامل ہیں بلکہ اس پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے اور امام نفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی پیروک کی ہے۔ حالانکہ واقعتا ایسانہیں جس کا ان دونوں کو گمان ہے۔ کیونکہ اس بارے میں قطعا کوئی اجماع نہیں نیز امام رازی کے کلام میں اجماع امت کی کوئی تضریح نہیں کیونکہ ان کی عبارت ہے۔ اجسمعنا (ہم نے اجماع کیا ) یہ جمع مشکلم کا صیغہ ہے جود ومخالفوں کے اجماع پر بھی بولا جاسکتا ہے۔

محققین علاء کا مختار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی رسول ہیں اس پرمسلم کی بیصد بیث بھی دلالت کرتی ہے۔ و آڑ بیسلم کی بیصد بیٹ بھی دلالت کرتی ہے۔ و آڈ بیسکٹ اِکمی الْنَحَلُقِ سَکَافَۃً . مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔

علامہ البارزی رحمہ اللہ تعالیٰ ای حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کوجن وانس اور ملائکہ حتی کہ جمادات وحیوانات کے لئے رسول بنا کرمبعوث فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمادات وحیوانات میں ادراک پیدا فرمایا حتی کہ وہ آپ پرایمان لے آئے آپ کوان کی طرف رسول بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اضافی خصوصیت سے مخلوق کو آگاہ کرنامقصود تھا۔ مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں:

امام فخرالدین رازی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں اس بارے میں اجماع ہے کہ ساری نوع انسانی میں افضل ذات ہمارے نبی کریم حضرت محم مصطفے صلی الله علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کا اپنا ارشادگرامی ہے: انسا سید و لد آدم و لافخر میں اولا د آدم کا سردار ہوں کیکن اس یہ مجھے کوئی فخر نہیں۔

علماء کرام کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ بشر اور فرشتے میں سے کون افضل ہے۔ کی بشر اور فرشتے میں سے کون افضل ہے۔ کی نیا ہے کہ بشرائی فرار دیا گیا ہے کہ آپ بالا جماع سب سے افضل ہیں۔اور بشروش سے بالا تفاق افضل ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) امام رازی کے کلام میں جس استثناء کا ذکر ہے۔ علامہ زخشری کا کلام اس کے خالف ہے۔ کیونکہ زمخشری معتزئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخشری کا کلام اس کے خالف ہے۔ کیونکہ زمخشری معتزئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشیتے کی افضلیت کا نظریہ رکھتا ہے۔ جبیبا کہ اس نے اپنی تفسیر کشاف میں سورة النگریر کے آئیز میں اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے۔

افضلیت کے دلائل:

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پرجس صدیث سے بیہ صدیث سے بیہ صدیث سے بیہ صدیث سے بیہ خدیث سے بیہ خابت ہوا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولا دِ آ دم سے افضل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منام اولا دِ آ دم سے افضل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کا حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونا بھی ثابت ہوگیا کیونکہ اولاد آدم میں الی استیاں بھی ہیں اوراس پر حضور علیہ اسلام سے افضل ہیں اوراس پر حضور علیہ السلام السلام کا بیار شاد بھی ولالت کررہا ہے۔

آدم ومن دونه تحت لوائي ۔

قیامت کے روز حضرت آدم اوران کے علاوہ سارے انبیاء کرام میرے پرچم تلے جمع ہوں گے۔

بعض اہل علم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی ایک دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اوصاف شرف میں ہے کہی تفاص اور مُعیّن شرف ہے کہا تلا مقبورا نبیاء کرام کا تذکرہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان سب کی افتد اکا تھم فرمایا ہے ارشاد ہے۔

"فَیِهٔ الله مُهُمُ الْحَتَلِهُ" (الانعام-۹۰)"نوتم آئیس کی راه چلو"رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف سے اس امر کا انتثال اور اس کی اطاعت کانه پایا جانا محال ہے۔ للبذا آپ صلی الله علیه وسلم کے اس انتثال امر سے انبیاء کرام میں متفرق طور پر پائیس جانے والی تمام صفات کمال آپ کی ذات اقدس میں جمع ہوگئیں۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم کا تمام انبیاء کرام سے افضل ہونا اس آیت کریمہ کی نص سے تابت ہوگیا۔

فرشنے اور بشر کے درمیان افضلیت کے مسئلہ سے متعلق میں نے پچھ تلمیحات اربعین نو وی کی شرح کی ابتداء میں بیان کی ہیں۔

## فرشتوں کے افضل ہونے کی دلیل:

بعض حضرات نے فرشتے کی افضلیت کا استدلال درود شریف والی آیت کریمہ سے کیا ہے ان کا خیال ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے کیا ہے اور ذکر میں تقذیم افضلیت میں تقذیم کی مقتصی

## مذكوره دليل كارد:

(مصنف فرماتے ہیں ان لوگوں کا خیال درست نہیں اس کے درست نہونے پر درج ذیل دلائل ہیں )

ا- واوعاطفه مفیدتر تیب نہیں ہوا کرتی بیز تقدیم ذکری، تقدیم افضلیت پرنس نہیں ہوا کرتی بلکہ ظاہر ہوا کرتی ہے اوراگراس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہوتو پھرظاہر مجمی نہیں رہتی۔ یہاں پر تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اکرام کی فرشتوں پرافضلیت کے متعلق ایک دلیل کی بجائے گئی دلائل موجود ہیں۔

۲-قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک جماعت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔ مُحلَّد فَصَّلْنَاعَلَی الْعَالَمِیْنَ ۔(الانعام۔۸۲)

(ان سب کوہم نے عالمین پر فضلیت دی ، فرشتے عالمین میں داخل ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

> "أولَنِكَ هُمُ مَنْوُ الْبَرِيَّةِ "(البِيَدَ ـ ع) اوربيلوگ بدترين خلائق بين ـ

الْبَوِيَّةِ سے مراد کلوق ہے اور فرشتے کلوق میں سے ہیں۔ اور اگلی آیت کیں فرمایلان الّذِیْنَ الْمَنُوْ اوَعَمِلُو الصَّلِحَتِ اُولَئِنَ هُمْ خَیْرُ الْبَوِیَّةِ ٥ (الرَیُهُ ۸۰) فرمایلان الکی اور نیک مُل کئے بیاوگ بہترین خلائق ہیں۔ بیشک جولوگ ایمان لائے اور نیک ممل کئے بیاوگ بہترین خلائق ہیں۔ خیرالبریة میں فرشتے واخل نہیں اس پراگلی آیت کریمہ کا یہ جملے قرینہ ہے جَزَ آؤ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدْن (البیّنة ۔ ۹) جَزَ آؤهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدْن (البیّنة ۔ ۹) میں کا بدلدان کے دب کے ہاں نیکی والی جنتیں ہیں''

کیونکہ فرشنوں کو جزاء نہیں دی جائے گی بلکہ ان میں سے بعض فرشتے اہل جنت کے خدام ہول گے اور پچھ جتم پراپنے فرائض انجام دینے پر مامور ہوں گے اور پچھ ان کے علاوہ ہوں گے اور ''آلیڈیئ امکنو' او عیملو الطیل محت' 'شرعامخصوص البعض

ہے۔ان ہے مرادوہ انسان ہیں جوائیان ہے مشرف ہو چکے ہیں۔ اس لئے فرشتے عرف استعال کی وجہ سے ان میں داخل نہیں جبیا کہ ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

اورالله تعالیٰ کاارشاد ہے۔

وَ سَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُط (الجَامِية ١٣٠٠)

اور آسان وزمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کردیا ہے۔

یہ آیت کریمہ فرشتوں کوشامل ہے اور اس میں کوئی شبہیں کہ متبوع بالذات مقصود ہوتا ہے اور باقی بالعرض \_ پس انسان متبوع اور مسخر کہ 'ہے۔

للبذاده بالذات مقصود بوگا\_

۳-اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوق پر ججت قائم کرنے کے لئے انبیاء کرام کو مخت فرمایا جواس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء اکرام دیگر ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کے لئے سجدہ کروایا جس کی وجہ سے آپ مجود کہ 'اور فرشتے ساجد بن گئے مجود کہ 'ساجد سے افضل ہوا کرتا ہے۔

۳۱- بشر کے ذمتہ کچھ الی اطاعات لازم ہیں جو فرشتوں پر مہیں مثلاً جہاد، غزوہ، خواہش نفس کی مخالفت، الامر بالمعروف نبی عن المنکر اورآ فات وبلیات مصائب وآلام پر صبروغیرہ۔ جس سے بشر کا فرشتوں سے افضل ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ مصائب وآلام پر صبر وغیرہ۔ جس سے بشر کا اطاعتوں کی اطاعتوں سے زیادہ کامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوالی اطاعتوں کا مکلف بنایا ہے۔ جن کی بجا آوری میں رکاوٹ ڈالنے والے اسباب خود انسان کے ساتھ قائم ہیں یا ان سے خارج میں موجود ہیں اور اس میں

## المجرورو بالدكانمول مولى المجلى المجلى المجلى المجلى المحلى المحل

کوئی شبہیں کہ کمی شک کو مشقت کے ساتھ انجام دینا اور کسی کام کور کاوٹ کے باوجود کر گزرنا عدم رکاوٹ کی حالت میں کرگزرنے سے زیادہ کامل اطاعت اور زیادہ کامل یقین ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ عدم رکاوٹ کی حالت میں کسی تتم کے امتحان وآز ماکش سے نہیں گزرنا پڑتا۔

## فرشتوں کی افضلیت کی ایک اور دلیل:

فرشتے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہیں اور ان کی طرف سے درود بھیجے ہیں اور ان کی طرف سے درود بھیجا بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشرف بخشنے کے مترادف ہے بیداس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم پرافضلیت حاصل ہے۔

### ن*ذکوره دلیل کار*ڌ:

یددلیل باطل ہے کیونکہ مومنوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تھم ہے۔ بلکہ بسااوقات بیاس کے برعکس دلیل بن جاتی ہے کہ فرشتوں کا درود بھیجناان کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا سبب ہے اور بیہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں پرافضلیت کی صرح دلیل ہے۔

### علماء کی ایک جماعت کااستدلال:

علماء کی ایک کثیر تعداد نے فرشتوں کی انبیاء کرام علیہم السلام پر افضلیت کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے کیا ہے:

"وَيَسْتَغُفِؤُونَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُواْ" (عَالَمِهُ)

فرشتوں کا دوسروں کے لئے مغفرت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے لئے مغفرت اللہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے لئے مغفرت اللہ کرنے سے بے نیاز وستغنی ہیں ورنہ پہلے اپنے لئے مغفرت طلب کرتے اور بعد میں مسلمانوں کیلئے کرنے کیونکہ حدیث پاک میں ہے۔ طلب کرتے اور بعد میں مسلمانوں کیلئے کرنے کیونکہ حدیث پاک میں ہے۔ "وَاہْدَءُ بِنَفُسكَ" (بہ نیک کام کا آغازا پی ذات ہے کہ ) اور انبیاء کرام

استغفار كے محتاج بیں۔اللہ تعالی كاارشاد ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْهَ نَبِكَ (غافر:٥٥)

رڌ:

فرشتوں کا اپنی ذات کے لئے مغفرت کا طلب نہ کرنا ان کے استغفار سے مستغنی و بے نیاز ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ بیتو خبر ہے کہ فرشتوں نے اپنے استغفار نہیں کیا اور عدم استغفار کی خبر عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتی اورا گریہ تعلیم بھی کیا جائے کہ فرشتے اپنی ذات کے لئے استغفار نہیں کرتے ہیں تو اس میں احتمال ہے کہ وہ ایثار کا اعلی مرتبہ ماصل کرنے کی خاطر مسلمانوں کی طلب مغفرت میں مشغول ہوتے ہوں اور وہ اعلی مرتبہ دوسروں تک نفع رسانی کا ہے اور اس میں کوئی شبہیں کہ متعدی نفع ہونا قاصر نفع سے افسل ہوتا ہے فرشتوں کا دوسروں کے لئے دعا متعدی نفع ہے اور اپنی ذات کیلئے نفع ہے اور اپنی

نیز فرشتوں کا اپی ذات کے لئے استغفار نہ کرنا اپنی معصومیت اور بے نیازی کی وجہ سے نہیں دیکھئے کہ انبیاء کرام معصوم ہونے کے باوجود انہیں اپنی ذات کے لئے استغفار کا تھے کہ انبیاء کرام معصوم ہونے کے باوجود انہیں اپنی ذات کے لئے استغفار کا ناہوں کو مستلزم نہیں ہوا کرتا بلکہ بسا اوقات ان کے حق میں درجات قرب میں ترقی کا باعث ہوا کرتا ہے۔

قرآن كريم كي آيت واسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ . (غافر:٥٥)

میں وزنب سے مراد بعض اوقات اجتہاد کی وجہ سے صادر ہونے والے خلاف اولی وخلاف افضل افعال ہیں جن کے تدارک کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے تاکہ آپ کی ان درجات کمال اور نہایات عظمت وجلال تک رسائی ہو سکے جن تک آپ کے سواکسی دوسرے کی رسائی ممکن نہیں۔اس نہ کورہ استدلال کے جواب میں بیجی کہا گیا ہے کہ فرشتوں کا انسانوں کے لئے استغفار کرنا ان کا انسانوں سے معذرت طلب کرنے کے مترادف ہے کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بطور طعن کہا

اتَ جُعَلُ فِيهَا مَنُ يُّفُسِدُ فِيهَا وَ يَسُفِكُ الدِّمَ آءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بَحَمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ طُ (الِهَره:٣)

ترجمہ: ایسے تخص کو کیوں پیدا فرما تا ہے جوز مین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری تبیج ،حمد اور پا کیزگی بیان کرنے والے ہیں۔

فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں جوفرض کر رکھا تھا حضرت آ دم کی ذات سے اس کے برعکس اظہار ہوا۔ خاص کر آ پ کوان پر خلافتِ کبریٰ کا متیاز ملا اور تمام اساء اور ان کے مسمیات پر محیظ علم سے آ پ کونوازا گیا۔ ان مرا تب کا تقاضا تھا کہ فرشتے آپ کی اطاعت کریں اور آپ کی شاگر دی اختیار کریں اور آپ کی ابتاع کریں۔ حتیٰ کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے فرشتوں کو علوم کی اس قدر تعلیم دی کہ ان کو جرت ذدہ کردیا اور انہیں حضرت آ دم علیہ السلام کے مقابلے میں چھوٹے ہونے کا شعور بخشا بالآخر انہیں حضرت آ دم کے لئے سر بھو دہونے کا تھم ملایہ سب چیزیں حضرت آ دم کی فرنستوں پر افضلیت اور انتیازیت کے شواہد ہیں۔

### امام خلّا ف كانظرتيه:

امام خلاف صرف آسانی فرشتوں کلا نبیاء کرام پرافضلیت کے قائل ہیں۔ ان کے علاوہ جوعلاء فرشتوں کی افضلیت کے قائل ہیں ان کے ظاہر کلام ہیں آسانی اور غیر آسانی فرشتوں کے درمیان کوئی تفریق البتہ ابن عبدالسلام کہتے ہیں اختلاف کامحل انبیاء کرام کی ارواح اور فرشتوں کے درمیان افضلیت ہے۔ فرشتوں کے اُجہاد کی تخلیق نور سے ہاں لئے وہ افضل ہیں ابن اُمنیز کا قول بھی ان کامؤید ہے وہ کہتے ہیں اہل سنت کا فد ہب ہے کہ رسول باعتبارا پی رسالت کے فرشتے سے افضل ہوا اگر بشریت کی وجہ سے افضل ہوتی تو پھر معاذ اللہ ہر بنئر فرشتوں سے افضل ہوتا این المنیز کے اس فدکورہ کلام کا سنت کا مرد یہ بین باکورہ کلام کا سنت کا مرد یہ بین بلکہ ان کی مراد یہ بین بلکہ ان کی مراد یہ بین بلکہ ان کی مراد یہ بینانا حاصل ہوتا تا ماصل ہے اور اس میں نبی داخل نہیں۔ حالا تکہ ان کی مراد یہ نہیں بلکہ ان کی مراد یہ بینانا

## 深气。1221年最级参照参照的1211年

ہے کہرسول اور نبی دونوں کوفرشتوں پرافضلیت حاصل ہے۔

شيخ عز الدين كانظرتيه:

سی عزالدین فرماتے ہیں اہل تفضیل کا کوئی لا اُبالی اور بَرِی شخص ہی حالات کے توقعم کی بناء پرانبہاء کرام پرفرشتوں کوفضلیت دے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اعر ف کے تیراعمال سے بہتر ہوتے ہیں۔ نیزوہ فرماتے ہیں کی کوبھی اس وقت تک بیحق حاصل نہیں کہوہ کسی ایک کودوسرے پرفضلیت دے یا کسی کودوسرے پرفضلیت دے یا کسی کودوسرے کے مساوی قرار دے جب تک وہ تفضیل ومساوات کے تمام اوصاف کی واقفیت حاصل نہ کرے۔

انبیاء کرام اور فرشتول کے درمیان افضلیت سے متعلق چند دیگر اقوال:

اس مسئلے مے متعلق چندد گیراقوال بھی ہیں:

ا معتزلہ کا فدہب ہے کہ ملائکہ مطلقا افضل ہیں اس بارے میں اہل سنت کے چند ائمہ بھی ان سے متفق ہیں جیسا کہ علامہ با قلانی ،استاذ ابواسحاق ،امام ابوعبداللہ حاکم ،علامہ با قلانی ،استاذ ابواسحاق ،امام ابوعبداللہ حاکم ،علامہ با ورعل مدابوشامہ وغیرہ اورامام رازی نے تفسیر کبیر میں ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔

### ٢- امام بيهقى كاقول:

امام بیمقی رحمة الله علیه شعب الایمان میں مفاصلت کی احادیث روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دونوں جانب کوئی نہ کوئی دلیل اور کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے۔ اس بارے میں معاملہ بڑا مہل ہے اس بحث سے سوائے اس کے کوئی فائدہ ہیں کہ نفس الامرے مطابق ہی وکی معرفت حاصل ہوجائے۔

(مصنف فرماتے ہیں کہ) امام بیہتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس بیر میں اعتقاد واجب ہیں کیکن علامہ تاج الدین بھی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس بارے میں اعتقاد واجب ہیں کیکن علامہ تاج الدین بھی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے وجوب اعتقاد کا پتا چلتا ہے۔صاحب العریف کا قول امام بیہتی کے قول

# THE WEST OF THE SERVICE TO SERVIC

کامؤید ہے۔ وہ فرماتے ہیں تفاضل سے سکوت ہی علاء کا ند ہب ہے وہ فرماتے ہیں فضیلت ای کو حاصل ہے جسے اللہ تعالی نے فضیلت سے نواز ا ہے۔ فضیلت کا تعلق کسی جو ہر یا عمل سے نہیں۔ اور ان علاء کے نز دیک مذکورہ دونوں امروں میں سے کسی کو دوسرے پر نہ خبر کی بناء پر اور نہ ہی قیاس کی بناء پر ترجیح حاصل ہے اور نہ ہی اللہ تعالی دوسرے پر نہ خبر کی بناء پر اور نہ ہی قیاس کی بناء پر ترجیح حاصل ہے اور نہ ہی اللہ تعالی کے سپر د نے ہمیں اس کے حکم کی معرفت کا مکلف بنایا ہے ہم اس معاملہ کو اللہ تعالی نے فضیلت کرتے ہیں اور ہماراعقیدہ ہے کہ فضیلت ای کو حاصل ہے جسے اللہ تعالی نے فضیلت سے نواز ا ہے۔

## امام ابوالمظفر الأسفراييني كاقول:

امام ابوالمظفر الاسفرائينی فرماتے ہیں علاء کا اتفاق ہے کہ معصیت کارمومنوں کا درجہ انبیاء کرام اور فرشتوں سے پست ہے۔ گراس بارے میں اختلاف ہے کہ اطاعت گزارمومنوں اور فرشتوں میں سے کون افضل ہے۔ ابن یونس مخضر الاصول میں دونوں قولوں کوذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اطاعت گزارمومن فرشتوں سے افضل ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس بارے میں قابل اعتمادا ختلاف وہی ہے جس کی تفصیل ہم مخفقین اہل سنت کے اقوال کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں۔

## آيت كريمه مين مومنول كوحرف ياست نداء كي حكمت:

الله تعالیٰ نے مومنوں کوحرف یا سے نداء دی ہے اس میں بیہ بتانا مقصود ہے مومنوں میں سے قریب غافل کو بعید کے قائم مقام رکھ کراس سے کلام فر مایا گیا ہے۔ سوال:

بندہ اینے رب کو''یا اللہ'' کہہ کرنداء دیتا ہے حالانکہ اللہ نتعالیٰ بندے کے ہاں اس کی شہدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

جواب:

یہاں پر بندہ اللہ تعالی کے حقوق میں اپنی سابقہ فروگز اشتوں اور کوتا ہیوں کی بناء پر مقام قرب سے بعید خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ حرف یا سے ندا کر رہا ہوتا ہے۔

أيُّهَا كُتَّحْقِينَ:

ایستی حرف وصیلہ ہے جونداء کواس اسم تک پہنچا تا ہے جس پراکل داخل ہے۔ ایسی کے تا ہے جس پراکل داخل ہے۔ ایسی کے تابع اسم نمیشہ اس کی صفت ہوا کرتا ہے کیونکہ بیہ بذات خودا بینے اندر کوئی استقلال نہیں رکھتا۔

اپی میں ابہام کے بعد توضیح کی طرف انقال پایا جاتا ہے اور بیا کیک طرح کی تاکید ہے۔ کیونکہ ابہام کے بعداس کی تشریح وتوضیح کا اسلوب اوقع فی النفس ہوا کرتا ہے۔ آیتی اور ایسے کے درمیان ھاء تنبیہ کے ذریعہ فصل پیدا کردیا گیا ہے۔ ھاء تنبیہ حرف نداء کی تقویت اور اس کے معنیٰ کی تاکید کا باعث بھی ہے اور ایسی جس اضافت کا مستحق ہے اس کا عوض بھی ہے۔

نداء کے لیے اس صیغے کو مستقلاً استعال کرنے کا سبب تا کیدگی وہ مختلف وجوہ ہیں جو
اس کے استعال سے پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا استعال کثرت کے ساتھ ہوا
ہے۔ جس چیز کی بھی اللہ تعالی نے اس کے ساتھ اپنے بندوں کو نداء دی ہے وہ تمام امور
عظام اور خطوب جسام (باعث مُشقت معاملات) ہیں۔ مثلاً امر، نہی، وعدیا وعید وغیرہ
چونکہ بند بے ان امور ومعاملات سے عافل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طرف بندول
کامیلان اور ان کی توجہ بعید ہوتی ہے۔ اس لیے حال اس بات کامقتضی ہے کہ ان کو نداء
دینے کے لیے ایسا بلیغ ترین اسلوب اختیار کیا جائے جو آنہیں اطاعت پرآ مادہ کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صیغے کے تحت داخل ہونے کی بحث:
دول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مطلقاً داخل نہیں۔ لیکن یہ قول شاؤ ہے۔

2-آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس میں مطلقا داخل ہیں۔ یہی سیح ترین قول ہے۔
3-آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس صیغے کے تحت داخل نہیں جس کے ساتھ آپ و تبلیغ کا تحکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں داخل ہیں۔ مثلا قُلُ ایھا النامس وغیرہ میں داخل نہیں۔

4- بعض حضرات نے دُرود کے امر پرمشمل آیت کریمہ میں آپ کے داخل ہونے کے بارے میں قرینہ سیا آپ کے داخل ہونے کے بارے میں قرینہ سیاق کی وجہ سے تو قف فر مایا ہے۔ کیونکہ ماقبل ارشاد ہے۔

یہ آیٹھا الّذین المَنُو اللا تَدُخُلُو ا بُیُوت النّبِی الایہ (الاحزاب 53)
اے ایمان والوا جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی کے گھروں میں نہ حایا کرو۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بیتھم صرف مؤمنوں کے ساتھ خاص ہے۔ سے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں ۔

(مصنف فرماتے ہیں) ان حضرات کا بیقول محلِ نظر ہے کیونکہ اس آیت کریمہ کا ماتبل صراحة بتار ہا ہے کہ بیت کم مؤمنوں کے ساتھ خاص ہے۔لیکن درود کے امر پرمشمتل آیت کریمہ میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں جواختصاص پر دلالت کرتا ہو۔ حالا نکہ امر کا آیت کریمہ میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں جواختصاص پر دلالت کرتا ہو۔ حالا نکہ امر کا آپ کی ذات پاک کوشامل ہونا تھے ہے (جیسا کہ عنظریب اس کی وضاحت آرہی ہے) آپ کی ذات پر درود پڑھنا اس طرح واجب سے جس طرح دوسروں پر واجب ہے۔

اس صینے کے عورتوں کو شامل ہونے کے متعلق بھی علاء کا اختلاف ہے جمہور علاء اصول کا موقف ہے کہ اس طرح کے صینے میں عورتیں واغل نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے دیگر علاء کرام نے اس قول کو بعید قرار دیا ہے کہ اس سے تو خوا تین کا مردوں کے ساتھ اس کے تھم میں شریک نہ ہونالا زم ہ تا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ان لوگوں کا بی قول درست نہیں کیونکہ ہم شلیم کرتے ہیں کہ

خوا تین مردوں کے ساتھ تھم میں شریک نہیں لیکن تھم میں ان کی مشارکت کسی امر خارجی مثلاً اجماع یا قیاس جلی ہے مستفاد ہے کیونکہ ان کے درمیان ذکورت وانو ثت کے سواکوئی چیز فرق کرنے والی نہیں اور جس تھم کی ہم بحث کررہے ہیں۔ اس میں ذکورت وانو ثت کی کوئی اہمیت نہیں بخلاف جہا دوغیرہ کے احکام کے۔

چھٹافائدہ:صلوۃ کے ممکم کامقنصیٰ:

اللہ تعالیٰ کے ارشاوُ 'صلواعلیہ' سے مستفید ہوتا ہے کہ میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم رصلوٰ قریر ھنے کا تھم دیا گیا ہے۔اس بارے میں علماء کے دس اختلافی اقوال ہیں۔

1-مستحب:

ایک قول کے مطابق درود پڑھنامتحب ہے ابن جربر کے خیال کے مطابق اس پر اجماع ہے۔ کیکن یہ قول مردود ہے۔ اس قول کو زندگی میں ایک مرتبہ سے زائد درود پڑھنا محمول کرنامتعین ہے۔ جیسا کہ مفسر شہیر علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک باردرود پڑھنا واجب ہے اوراس میں کی کواختلاف نہیں۔

2-واجب في الجمله:

درود شریف پڑھنافی الجملہ بغیر کسی حصر کے واجب ہے لیکن کم از کم مقدار جس سے
وجوب ادا ہو جاتا ہے وہ ایک مرتبہ ہے۔ بعض مالکی علماء نے اس پراجماع کا دعویٰ کیا
ہے۔ ابن عبدالبر کے اس قول میں بھی ان کی کوئی دلیل نہیں بنتی وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا
اجماع ہے کہاں آیت کریمہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہرمومن
رفرض ہے۔

3-بورى زندگى ميس ايك بار درود برهناواجب ي

زندگی بھر میں جس طرح کلمہ تو حید کا ایک بار پڑھنا واجب ہے اسی طرح بوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔



کیونکہ امر مطلق ہے اور مطلق امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ اور ماہیت ایک بار پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی جمہوراُمت کا قول ہے۔ ان میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمبما اللہ تعالی وغیرہ بھی شامل ہیں۔

4- تشهدمیں درود پر هناواجب ہے۔

5- محل کی تعیین کے بغیرنماز میں درود پڑھناوا جب ہے۔

6- نماز کی افتتاحی دعامیں بالعیین درود پڑھنا واجب ہے۔ بیعض علاء حنابلہ کا

تفرد ہے۔

- 7- کسی تعداد کومعین کیے بغیر کثرت کے ساتھ درود پڑھناواجب ہے۔

8- ہر مجلس میں ایک بار درود پڑھنا واجب ہے خواہ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ذکر کا تکرار ہو جائے۔

9-ہردعامیں درودشریف پڑھناواجب ہے۔

10-جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر ہوتو درود شریف پڑھناوا جب ہے۔ علاء حنفیہ کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے جس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔امام طحاوی کی عمارت درجہ ذیل ہے۔

انسان جب بھی کسی دوسرے سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ذکر سنے یا وہ بذات خود آپ صلی الله علیہ وسلم کا تذکرہ کرے تو اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔

شافعیہ کی ایک جماعت کا بھی یہی موقف ہے جن میں ائمہ مجتمدین طیمی، استاذ

ابواسحاق الاسفراييني -شخ ابوحامد الاسفراييني رحمة التديم مثامل بير\_

اورعلاء مالکیه کی ایک جماعت بھی اسی کی قائل ہے۔جن میں علامہ طرطوشی ،امام ابن العربی ،اورعلامہ فا کھانی رحمہم اللہ تعالی شامل ہیں۔اور بعض حنبلی علاء کی بھی یہی رائے ہے۔ اعتربی اض

اس مسلك بربياعتراض كيا كياب كدبيابي قول بربني ب جياصول بين ضعيف

قراردیا گیاہےاوروہ قول میہ ہے کہ امر مطلق تکرار کا فائدہ دیتا ہے۔

#### جواب:

(مصنف اس کے جواب میں فرماتے ہیں) معترض نے جو سمجھا ہے وہ درست نہیں کیونکہ یہ ذکورہ قول ضعیف ہی پر ہنی نہیں بلکہ اس پر دوسر سے بہت سارے دلائل قائم ہیں مثلاً وہ احادیث جس میں تارک درود کے خلاف رغم ، ابعاد اور شقاء کی دعاوار دہے اور اسے بخل ، جفاء وغیرہ کے ساتھ متصف کرنا وغیرہ امور درود ہیں۔

ان امور کاؤرو در کر درو دیروعید کامقتضی ہے اور کسی عمل کے ترک پر وعیداس کے وجوب کی علامات میں سے ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ وجوب کی علامات میں سے ایک علامت ہوا کرتی ہے۔

### ائة الضات:

اس قول پر بہت سارے علماء نے اعتراضات کیے ہیں۔ جودرج ذیل ہیں: 1-اس قائل سے پہلے جواجماع منعقد ہے وہ اس کے قول کے مخالف ہے کیونکہ کی صحافی یا تابعی سے بیقول منقول نہیں۔ صحافی یا تابعی سے بیقول منقول نہیں۔

2-اس قول کواس کے عموم پر باتی رکھا جائے تو پھررسول اللہ صلی اللہ عبدوسلم کے ذکر کو سفنے والاکسی دومری عبادت کے لیے فارغ ندر ہے گا۔

3-اس تول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس سے گزر نے والے قاری قرآن اور سامع اذان ،مؤذن اور کلمہ شہادت پڑھنے والے پر درود شریف پڑھنا واجب ہوگاس میں شریعت مطہرہ کے مقصود کے خلاف حرج عظیم ہے۔

4-اس قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جب بھی ذکر کیا جائے تو اس کی حمد و ثناء دا جب ہونی جا ہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقد ارہے۔

5۔ کسی صحابی سے بیٹا بت نہیں کہاس نے یارسول اللہ کہنے کے ساتھ صلی اللہ علیہ میں معالی اللہ علیہ میں معالی اللہ علیہ میں کہا ہو۔ علیک مجمی کہا ہو۔

# الكردرود بإك كانمول مول كالمنافق المنظم المنطق الم

6۔وہ احادیث جن کودرودشریف پڑھنے کے وجوب پرمحبت سلیم کیا گیا ہے۔ان کا درود، درودشریف کی تا کیداوراس کی طلب میں بطور مبالغہ ہوا ہے اوران کا دروواس شخص کے حق میں ہے جس نے ترک ِ درود کوانی عادت بنایا ہے۔

#### جوابات:

ان تمام اعتراضات سے بچنااوران کا جواب دیناممکن ہے۔ان سب کے جوابات بالتر تیب درج ذیل ہیں۔

1- قائلین وجوب ائر نقل ہیں۔ان کی جانب سے خرق اجماع کیے ممکن ہے؟ان ائمہ پراعتراض کے لئے اتن بات کافی نہیں کہ سی صحابی یا تابعی سے منقول نہیں۔ان کے قول کارڈ تب ممکن تھا کہ اس میں عدم وجوب پر صریح اجماع منقول ہوتا۔ اور صریح اجماع منقول ہوتا۔ اور صریح اجماع کہاں منقول ہے؟

2- دوسرااعتراض اس لیے تتلیم نہیں کہ اُس کے باوجود دوسری عبادات کے لیے نراغت ممکن ہے۔

3- قائلین وجوب اس اعتراض کوتشلیم کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی حرج عظیم پیدا میں ہوتا۔

6- جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس پراحادیث کومحمول کرنااس وفت درست ہوسکتا ہے جب اس کی سند بھی بیان کی جاتی حالا نکہانہوں نے اس کی کوئی سنداور دلیل بیان نہیں کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بار تذکرہ کے وقت وجوب درود کے قاملین کی اکثریت کا نظریہ ہے کہ ایسی صورت میں ہر ہر فرد پر درود پڑھنا فرض عین ہے اور ان میں اکثریت کا نظریہ ہے کہ ایسی صورت میں ہر ہر فرد پر درود پڑھنا فرض عین ہے اور ان میں

ہے بعض حضرات کانظریہ ہے کہالی صورت میں درود شریف پڑھنا فرضِ عین کی بجائے فرض کفارہ ہے۔

### كياايك بى مجلس مين تكرار ذكربسدر ودكا تكرار واجب موگا؟:

ایک ہی مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تکرار سے درود پاک کا تکرارواجب ہوگایانہیں؟اس میں بھی علاء کرام کا اختلاف ہے۔علاء حنفیہ میں سے بعض شراح ہدایہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں صحیح قول کے مطابق ایک بار درود پاک پڑھنا کافی ہوگا علاء حنفیہ میں سے صاحب المجتبی فرماتے ہیں ایک ہی مجلس میں تکرار ذکر سے تکرار درود واجب ہوگالیکن اگر اللہ تعالی کے ذکر کے شمن میں تکرار ہے تو درود شریف کا تکرارواجب نہ ہوگا۔

### حقوق الله اورحقوق العباد مين فرق:

(مصنف فرماتے ہیں) صاحب المجتبیٰ اور دیگر جن علاء نے دونوں تکراروں کے درمیان جوفرق بیان کیا ہے وہ کلِ نظر ہے۔ البتہ بایں طور فرق ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مسامحت وتوسُع پر مبنی ہوتے ہیں اور بندوں کے حقوق جہاں تک ممکن ہوسکے تھییق ومشاحت (تنگی) پر مبنی ہوتے ہیں۔

### دسوان قول:

درودشریف نماز کے آخری قعدے میں تشہد اور سلام محلل کے درمیان واجب ہے جتی کہ اس مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب ہے۔ یبی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے جن لوگوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی طرف عدم وجوب کا قول منسوب کیا ہے انہوں نے بڑی تعجب آگیز بات کی ہے۔ عدم وجوب کا قول منسوب کیا ہے انہوں نے بڑی تعجب آگیز بات کی ہے۔

اس بارے میں صحابہ کرام اور تا بعین اور ان کے بعد فقہاء امصار کی ایک جماعت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ متفق ہے۔

# Karie Jirdric Jing & Karie Jing K

## صحابه کرام کے اقوال:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت ابن مسعود، حضرت ابومسعود بدری اور حضرت ابومسعود بدری اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حجے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حجے روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

يَتَشَهَّدُ الرجل في الصلوة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعوا لنفسه

آ دمی نماز میں تشہد پڑھے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروو پڑھے اور پھرانپے لیے دعامائگے۔ پڑھے اور پھرانپے لیے دعامائگے۔

اورانہیں ہے منقول ہے

لا صلوٰة لمن لم يصل فيها على النبى عملى الله عليه وسلم الشخص كى نماز كامل نبيس جس نے نماز ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم پر درود نبيس يرد صاب

ابومسعود بدري اورابن عمررضي التدعنهما يمروي ب

لا تكون صلوة الا بقرآة وتشهد وصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن نسيت من ذالك شيئاً فاسجد سجدتين بعد السلام

نماز کا وجود قر اُت، تشہد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر موقوف ہے۔ پس نم ان میں سے کوئی چیز بھول جاؤ تو سلام کے بعد دو سجدے کرلو۔

### اقوال تابعين:

تابعين ميس ي حضرت معنى ،حضرت امام ابوجعفر محمد باقر رحمهما الله تعالى شامل

بي-

حضرت شعمی نے منقول ہے کہوہ فرماتے ہیں۔

كنّا نعلم التشهد فاذا قال وان محمداً عبده ورسوله يحمد ربّه ويشنى عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يسئل حاجته

ہمیں تشہد سکھایا جاتا تھا۔ پس نمازی جب ان محمدًا عبدہ ورسولة کہد چکے تو اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کر ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردرود پڑھے اور پھراپی حاجت برآ ری کا سوال کر ہے۔ امام بیم تی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت معمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاکیا ہے من لم یصل علی النبی صلی اللہ علیہ و سلم فی التشہد فلیعد صلوته اوقال لا تجزی صلوته

جس مخص نے تشہد میں نبی کریم صلی اللہ پر درود نہیں پڑھا اسے جا ہیے کہوہ اپنی نماز کا اعادہ کرے۔ یا بیفر مایا کہ اس کی نماز کفایت نہ کرے گی۔

امام بیمی نے حضرت امام ابوجعفر محمد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا ہے اور اس کی وارتطنی محمد بن کعب قرظی ، مقاتل اور ابن حبان رحمہم اللہ تعالیٰ نے تعویب فرمائی ہے۔

يتخ الاسلام حافظ ابن حجرر حمه الله تعالى فرمات بي

میں نے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی طرف سے تشہد میں درود کے عدم وجوب کی تشہد میں درود کے عدم وجوب کی تقسرت تہیں دیکھی سوائے ابراہیم نحقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے۔اس قول سے بھی بہا چاتا ہے کہ ابراہیم نحق کے علاوہ دیگر تمام اہل علم اس کے وجوب کے قائل ہیں۔

<u>فقهاء كرام كے اقوال:</u>

فقهاءامصارمي يصحضرت امام احربن عنبل رحمه اللدتعالى يعددوروايتي بير

ظاہر یمی ہے کہ وجوب کی روایت آخری روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

میں اس بارے میں ڈرتار ہتا تھا کہ اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو مجھ پرواضح ہوا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے صاحب المغنی فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام احمد بن صنبل نے اپنے پہلے قول سے اس نہ کورہ قول کی طرف رجوع فرمالیا تھا۔

حضرت اسحاق بن راہو یہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی دونوں روایتوں میں ہے آخری روایت میں فرماتے ہیں۔

اگرنمازی عمداً تشہد میں درودترک کردی تواس کی نماز باطل ہوجائے گی۔اوراگر سہواً ترک کردیے توامید ہے کہ اس کی نماز کفایت کر جائے گی لیعنی نماز سجے ادا ہونے کی امید ہے۔

یبی قول علماء مالکیہ کے ہاں بھی ملتا ہے۔ مالکیہ میں سے ابن العربی کا مختاریہ قول ہے اور بیقول الند علماء کرام کے قول کو بھی مستلزم ہے جورسول الند علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود شریف پڑھنے کے وجوب کے قائل ہیں۔ کیونکہ تشہد میں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔

علاء حنفیہ میں سے صاحب محیط ، صاحب تخفہ ، صاحب غینۃ اور صاحب مفیدنے اس قول کی تضریح فرمائی ہے۔

کیکن تشہد کے آخر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے درود کا واجب ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ نماز کی صحت کے لیے شرط بھی ہو (جبیبا کہ امام شافعی قائل ہیں) کیکن اس سے ان لوگوں کا ردضرور ہوجا تا ہے جو کہتے ہیں وجوب درود کے قول میں حضرت امام شافعی تنہا ہیں اوران کا یہ قول شاذ ہے۔

تشہداورسلام محلل کے درمیان نماز کے آخر میں درودشریف کے وجوب پردلائل: تشہداورسلام محلل کے درمیان نماز کے آخر میں درودشریف کے وجوب پرمتعدد

## الكردرور باك كانمول موتى المجال المحالي المحال الم

دلائل ہیں۔اس مقام پران میں سے چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 1- ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ!

اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك اذا نحن صلينا في صاوتنا صلى الله عليك؟

آپ کی ذات اقدس پرسلام عرض کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کیکن ہم اپنی نماز میں آپ پر درود کیسے پڑھیں؟

الله تعالى آب يرصلون تصحير

اس برحضور صلى الله عليه وسلم نے تھوڑی دریا موشی اختیار فرمائی اور پھرفر مایا اذا انتم صلیتم فقولوا

جبتم نمازادا كروتو كبو

اللهم صلى على محمد النبي الامي وعلى آله الخ

اس حدیث کوکئی جماعتوں نے روایت کیا ہے۔امام تر مذی امام ابن خزیمہ اورامام حاکم مصم اللہ تعالیٰ نے اسے مجے قرار دیا ہے

امام دارتطنی فرماتے ہیں اس کی سندحسن متصل ہے اور امام بیہ بی فرماتے ہیں اس کی سند سیح ہے۔ اگر چہ اس کی سند میں ابن اسحاق ہے لیکن اس نے اپنی روایت میں تحدیث کی صراحت کی ہے۔ لہٰذااس کی حدیث امام سلم کی شرط پر سیح مقبول ہے جیسا کہ پہندا سے ذکر کیا ہے۔ الم حاکم نے اسے ذکر کیا ہے۔

مَركوره صديت مِين على صالى رضى الله عند كتول "اذا نسحس صسليسنا فسى صسلوتنا "اورحضور صلى الله عليه والمرام كارشادم بارك اذا انتسم صليت فقولوا اللهم صلى على محمدال برغور يجير

# W. J. Zirebrei St. & Z. & Z. St. J. .... Z. ....

### اغتراض:

اس دلیل میں نزاع کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔اس حدیث سے تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر ندکورہ الفاظ کی ادائیگی کا واجب ہونا مستفید ہوتا ہے۔کہوہ درود پڑھے تو ان الفاظ کے ساتھ پڑھے۔لیکن ایجاب درود پر دلالت نہیں پائی جاتی ۔اوراگر بیشلیم کرلیا جائے کہ ایجاب درود پر دلالت پائی جاتی ہے تو تب بھی اس کی مخصوص یعنی محل تشہد پر دلالت نہیں یائی جاتی ۔

#### جواب:

اس اعتراض کواس لیے مردود قرار دیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والی احادیث وجوب اور کو بیات و جوب اور کی اور کی ایک کی ا اور محلِ وجوب دونوں پر دلالت کر رہی ہیں۔جیسا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اذا صلیت فیصدت فاجمداللہ بِمَا هُوَ اَهله ثم صلّ علی ثم ادعهٔ

یعنی جبتم نماز اوا کروتو قعدہ کرواور پھراللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروجس کاوہ
اہل ہے اور پھر مجھ پر درود پڑھواور پھراللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔
اوراگر بیتسلیم بھی کیا جائے کہ حدیث میں محل مخصوص (تشہد) پر دلالت نہیں پائی جاتی ہے تو اس کے علاوہ عنقریب آنے والی حدیث میں دلالت موجود ہے۔
جاتی ہے تو اس کے علاوہ عنقریب آنے والی حدیث میں دلالت موجود ہے۔
بلکہ اس مقام پرایک اور دلیل بھی ہے جس کا تذکرہ امام بیمی نے فرمایا ہے اور وہ یہ

درود شریف کے امر پر مشمل آیت کریمہ کے نزول سے بل حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تشہد میں سلام کی کیفیت سکھا دی تھی اور تشہد نماز میں داخل ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سحابہ کرام نے صلوۃ کی کیفیت پوچی تو آپ نے انہیں صلوۃ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے صلوۃ کی کیفیت پوچی تو آپ نے انہیں صلوۃ کی کیفیت سکھائی۔ پس بیاس چیز پر دلالت کررہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود

پڑھنا جس تشہد میں واجب ہے وہ تشہد اس تشہد سے فارغ ہونے کے بعد ہے جس کی تعلیم آپ نے صحابہ کرام کو پہلے دی تھی۔ پس نماز سے باہر درود کے وجوب کا اخمال بعید ہے۔ جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے کہا ہے۔

اعتراض:

ابن دقیق العیدر حمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں درود کے حکم کا نماز کے ساتھ خصوص ہونے پرکوئی تصریح نہیں یائی جاتی۔

#### جواب:

اں اعتراض کا بیہ جواب دیا گیا ہے کہ حدیث میں اگر چہاں کی تصریح نہیں کیکن اس کی طرف اشارہ ضرور ہے جبیبا کہ ثابت ہے۔

اوراگر بیشلیم بھی کیا جائے کہ اس حدیث میں اس پر کوئی دلا انتی نہیں تو دوسری احادیث میں اس پر کوئی دلا التی نہیں تو دوسری احادیث میں اس پر دلالت ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں البتہ اس حدیث سے آلی پردرود بھیجنے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا اس کی مفصل بحث آئندہ آئے گی۔ سے آلی پردرود بھیجنے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا اس کی مفصل بحث آئندہ آئے گی۔ 2۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ۔

اذا تشهد احدكم في الصلوة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

جبتم میں سے کوئی نماز میں تشہد پڑھ نے تو وہ یہ کے اللہ مصل علی محمد وعلی آل محمد اللہ مصل علی محمد وعلی آل محمد اس مدیث کوعلاء کی ایک جماعت نے سیجے قرار دیا ہے۔

اعتراض:

جن علاء نے اس حدیث کوچے کہا ہے انہیں وا ہم قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس حدیث

# الكردور بال كانمول موتى المنطق المنطق

کی سند میں ایک مجہول راوی ایک مبہم راوی سے روایت کر رہا ہے اور اس کی ایک دوسری سند بھی ہے گراس کی ایک دوسری سند بھی ہے گراس سند بھی ہے گراس میں بھی ایک ضعیف راوی ہے اور اس کی ایک اور سند بھی ہے گراس میں ایک مختلط راوی ہے لیکن ثقہ ہے۔

جواب:اس حدیث کومتعدد طبرق کی وجہ سے حسن قرار دیا جاسکتا ہے

اور محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک صدیث حسن مسیح صدیث کی مترادف ہوتی ہے۔ اس مذکورہ جواب اور ان محدثین کے اصول سے ان لوگوں کارڈ ہوجا تا ہے جنہوں نے اس حدیث کے محسین کوواہم قرار دیا ہے۔

3- حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جسے حضرت کعب بن عجر ة رضی اللہ تعالیٰ عند نے روایت کیا ہے کہ

انه كان يقول في الصلوة اللهم صلى على محمد وعلى آلِ محمد الخ

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نماز میں بیرکہا کرتے تھے۔السلھہ صلی علی محمد وعلیٰ 'آئی محمداس حدیث کوامام بیمجی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اعتراض:

اں دلیل کے بارے میں اس زعم کا اظہار کیا گیا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کے قول فسی الصلوۃ میں بیا حتال بھی ہے کہ اس سے مرادر دود پڑھنے کی کیفیت ہو۔ کیونکہ اکثر طرق سے پتا چاتا ہے کہ یہاں سوال درود کی کیفیت سے متعلق تھا نہ کہ اس کے کل سے متعلق۔

رد:

اس زعم کواس بنیاد پررد کردیا گیا ہے کہ اس احمال بعید کا یہاں کوئی اثر ثابت نہیں ہوتا۔ نیز اس حدیث ہے بل اور بعد والی حدیثیں اس احمال کو باطل کرتی ہیں کہ ان Kar, jr Direlogi Kar Kar Kar Kar Kar

دونوں حدیثوں میں صلوۃ جمعنی ذات الار کان یعنی نماز کی تصریح موجود ہے۔

جب بیٹابت ہوگیا کہرسول اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں درود پڑھا کرتے ہے تھے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کی اقتداء کرتے ہوئے نماز میں درود پڑھیں اور شجی حدیث میں آپ کاارشاد ہے۔

صلوا كما رائموني اصلى

تم نمازاس طرح ادا کروجس طرح مجھے نمازادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور پیے طے شدہ اصول ہے کہ آپ کے نعل کی مثل امت پرواجب ہے الآیہ کہ سی دلیل سے کسی فعل کی آپ کے ساتھ خصوصیت ثابت ہوجائے۔

4- حضرت فضالدرضی اللہ تعالی عند کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فض کوسنا کہ وہ اپنی نماز میں دعا کررہا تھا۔لیکن اس نے نہ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اس فخص نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا کسی دوسرے سے فر مایا۔

اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلُيْبِدَا بِتَحميد ربه والثناء عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعوا بعد بماشآء

جب تم میں سے کوئی نماز ادا کرنا جا ہے تو اسے جا ہیے کہ اپنے رب کی حمد وثناء ہے آغاز کر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اس کے بعد جو جا ہے دعا کرے۔

اس حدیث کوامام ترندی رحمه الله تعالی نے روایت کیا ہے اور سیجے قرار دیا ہے اور اس حدیث کوامام ترندی رحمہ الله تعالی نے بھی روایت کیا اس حدیث کوامام ابن خزیمہ امام ابن حبان اور امام حاکم مرحم الله تعالی نے بھی روایت کیا ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ بید حدیث مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور ایک دوسرے مقام پرفرمایا کہ بید حدیث امام بخاری وامام مسلم دونوں کی شرط کے مطابق ہے۔اس میں

مجھے کوئی علت ہیں ملی ۔ تر ندی کی ایک روایت میں ہے:

ٹم لیصل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹم لیدع بعد ماشاء پھرات چاہیے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اوراس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔

ترندی کی ایک دوسری روایت بھی ہے اور طبر انی وابن بشکو ال کی روایت بھی ہے۔ دونوں کے راوی ثقات ہیں سوائے رشدین بن سعد کے لیکن رقائق میں اس کی حدیث بھی مقبول ہے۔

اوروه روايت پيهے۔

بينه ارسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد اذ دخل رجل من من شلى فقال اللهم اغفرلى وارحمنى . فقال صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلى اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله ثم صلى على ثم ادعه ثم صلى رجل آخر بعد ذالك فحمد الله وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ايها المصلى ادع تجب وفى رواية سل تعطه

رسول الله عليه وسلم تشريف فرما تھے۔ اس اثناء ميں ايک محض ا جا تک داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ اور کہنے لگا ہے الله ميری مغفرت سرما اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا اے نمازی تو نے جلد بازی کی جب تو نماز ادا کر ہے تو قعدہ کر اور الله تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی حمد کر اور الله تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی حمد کر مدر ود پڑھا وراس کے بعد الله تعالیٰ سے دعاما تگ۔اس کے بعد ایک دوسرے محض نے نماز پڑی ہیں اس نے الله تعالیٰ کی حمد کی اور نبی کر یم صلی الله عليه وسلم پر در ود پڑھا۔ تو رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: اے صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: اے

## Kin, j. L. Zirelvei K. & K. & K. & K.

نمازی! دعا ما نگ تیری دعا قبول کی جائے گی اور ایک روایت میں ، ہے:مانگ تجھے عطافر مایا جائے گا۔

ان ندکورہ احادیث سیحے میں حضرت امام شافعی کے فدہب لیعنی درود کے وجوب اور اس کے کل کے تعین پر ظاہر بلکہ صرح دلالت پائی جاتی ہے۔ان کے علاوہ دیگرا حادیث بھی موجود ہیں اگر چہوہ انفرادی طور پر ججت نہیں بنتی ہیں کیکن سابقہ احادیث کے ساتھ مل کرتقویت کا موجب ہیں۔مثلاً وہ حدیث جس میں ہے کہ

کان صلی الله علیه وسلم یعلمنا التشهد' التحیات لله' الخ ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم حضورصلی الله علیه وسلم جمیں تشهد سکھاتے ہوئے فرماتے تھے۔ التحیات لله

....الخ

اور پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھتے ہتھے۔ اس حدیث میں ایک ضعیف راوی ہے۔ حضرت بریدة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔

یا بریده اذا حسبت فی صلوتك فلاتترکن الصلوة علی الے بریده! جبتم اپنی نماز میں بیٹھوتو مجھ پر درود پڑھناترک نہ کرنا۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

اور حدیث ہے۔

لاصلوة الابطهور والابالصلوة على نماز بغيرطهارت اور بغير مجھ پردرود پڑھے ہیں ہوسکتی۔ اس کی سند میں ایک راوی ضعیف اور ایک منزوک ہے۔ حدیث پاک ہے۔ لاصلوة لمن کی یُصَلِّ علی نبیه صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس شخص کی نماز کامل نہیں جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو دنہیں پڑھا۔

اس حدیث میں ایک غیرتوی راوی ہے۔ لیکن اس کی ایک دوسری سند بھی ہے جسے علقا مہ مجدالشیر ازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جعے قرار دیا ہے۔

مگراس پر تنقیداس بناء پر کی گئی ہے کہ بیہ حدیث پہلی سند کے ساتھ ہی معروف

-4

ایک اور حدیث ہے۔

من صلّی صلواة لم يصلّ فيها علىّ وعلیٰ اهل بيتي لم تقبل منه

جس نے کوئی نمازادا کی اوراس میں مجھ پراورمیری اہل بیت پردرود نہ پڑھا تواس کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔

اں حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔

اس مذکورہ تفصیل سے تہہیں بخوبی علم ہوگیا ہوگا کہ نماز میں درود کے وجوب کے نظریہ میں حضرت امام شافعی منظر ذہیں بلکہ اس میں صحابہ کرام کی ایک جماعت اور تابعین کا ایک گروہ اور ان کے بعد کے علماء ، محد ثین اور فقہاء کرام کی ایک کثیر تعداد حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے متفق نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ احادیث صححہ کی ایک بڑی تعداد بھی نماز میں درود کے وجوب کی تصریح کر رہی ہیں اسی سے ابن جریر ، ابن منذر ، خطابی اور طحاوی کے اُس قول کا بطلان بھی واضح ہوا۔ جس میں ان حضرات نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ملامت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلف میں کوئی بھی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے تنفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شفق نہیں اور نہ بی اس بارے میں امام شافعی سے کس سے

اورای سے تم پر داضح ہو گیا ہوگا کہ ملامت اور شذوذ کے زیادہ لائق بیلوگ ہیں کہ

جنہوں نے اس بارے میں تساہل و غفلت سے کام لیا اور بے انصافی کامظاہرہ کیا ہے۔ بعض اہل علم کا تساہل:

اس بارے میں جو حضرات شذوذ وتساہل کے مرتکب ہوئے ہیں ان میں ابن بطال مالکی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس نے نماز میں درود کو واجب قرار دیا ہے۔ اس نے آثار اور سلف کے طریقہ کورڈ کر دیا ہے اور خلف جس پر متفق ہیں اور امت نے اپنے نبی سے جس چیز کوروایت کیا ہے۔ اُسے وجوب کے قائل نے ردّ کر دیا ہے۔

قاضی عیاض مالکی رحمة الله علیه نے بھی اس بار ہے میں امام شافعی رحمة الله علیه کی مخالفت کی ہےاوران پرشندوذ کا الزام لگا کر تعصب وتساہل کا مظاہرہ کیا ہے۔

## ابن قیم صنبلی کی تا *ئید*:

ای لیے قاضی عیاض پرعلاء کی ایک جماعت نے شدید تنقید کی ہے۔ ان علاء میں ابن قیم صنبلی بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بلاوجہاور بے مقصد ملامت کی ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں کون سی قباحت ہے؟ انہوں نے اس بارے میں نہری تاہوں نے اس بارے میں نہری نص کی اور نہری کی اور اس بارے میں نہری نص کی اور نہری کی اور نہری مصلحت راجحہ کی مخالفت کی ہے۔ نہری مصلحت راجحہ کی مخالفت کی ہے۔

بلکہ وجوب کا تول حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ کے ند بب کے محاس میں سے ہواور قاضی عیاض نے جس اجماع کوفقل کیا ہے اس کا سابقاً رد ہو چکا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ سنے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ کا مخارت ہمد ، ابن مسعود رضی الله عنہ والا تشہد ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ کے اختیارات سے عدم معرفت کی دلیل ہے۔ کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ کے ہاں مختارت ہمد صفرت ابن عباس رضی الله عنہما والا تشہد ہے۔ انتہی



### ابن صلاح كى طرف يه تائيد:

ابن صلاح فرماتے ہیں جن لوگوں نے نماز میں درود کے وجوب کوحضرت امام شافعی رحمنة اللّٰدعلیہ کا تفر دقر ار دیا ہے حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں۔اگر بالفرض ان کا تفر دہوتا تو بھی ان کا تفر دہی کافی تھا۔

### اعتراض:

امام شافعی رحمة الله علیہ کے مذکورہ قول پر اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حضرت فضالہ کی حدیث ان کے قول کی دلیل نہیں بن علی کیونکہ اگر درود واجب ہوتا تو تارک درود کو نماز کے اعادے کا حکم دیا جاتا جیسا کہ نماز میں کوتا ہی کرنے والے کو اعادے کا حکم دیا جاتا جیسا کہ نماز میں کوتا ہی کرنے والے کو اعادے کا حکم دیا گیا تھا۔

#### جواب:

یہاعتراض اس کیے مردود ہے کہ اس نماز کے نفل ہونے کا احتمال ہے۔ اس کیے اعتراض میں دیا گیا۔ اور بیا حتمال ہے کہ نمازی نے بیہ بات سنتے ہی بلاتا خیرتھم دینے سے کہ نمازی اعادہ کرلیا ہو۔ دینے سے پہلے ہی نماز کا اعادہ کرلیا ہو۔

اور رہیمی ممکن ہے کہ نماز میں درود کے داجب ہونے کا تھم اس شخص کے نماز سے فارغ ہونے کے بعدواقع ہواہو۔

### اعتراض:

حضور صلى الله عليه وسلم في صحابه كرام كوتشهد كي تعليم دينے كے بعد فرمايا ثم لُيْخَيْرُ من الدُّعاء مَاشَاءَ

اس کے بعد تمازی جو جا ہے دعا کرے۔

اس حدیث میں درود کا ذکرنہیں۔اگرنماز میں درود کو واجب تشکیم کیا جائے تو پھر وقت حاجت اورموقع ضرورت سے بیان کاموخر ہونالا زم آتا ہے۔

# Man Hard State Sta

#### جواب:

\_\_\_\_ اس اعتراض کواس بناء پررد کردیا گیاہے کیمکن ہے کہ نماز میں درود کے وجوب کا تھم تشہد کی تعلیم کے بعد واقع ہوا ہو۔

### اعتراض:

خطانی کہتے ہیں حضرت ابن مسعود کی حدیث کا آخری حصہ ہے۔
اذاقلت ہذا ۔ ای التشہد ۔ فقد قضیت صلو تك
جبتم یہ یعنی تشہد پڑھ چکوتو تم نے اپنی نماز کممل کردی۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ درود کے بغیر بھی نماز کممل ہوجاتی ہے۔
اگر درود واجب ہوتا تو تشہد کے پڑھنے کے ساتھ نماز کممل نہ ہوتی بلکہ درود پڑھنے کے بعد کممل ہوتی۔

#### جواب:

یہ حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ مدرج ہیں بعنی راوی نے اپنی طرف سے ان کا اضافہ کیا ہے اور اگر حدیث ہی کے الفاظ شلیم کیے جائیں تو ان کواس چیز برمحمول کیا جائے گا کہ نماز میں درود کی مشروعتیت تشہد کی تعلیم کے بعدوا قع ہوئی ہے۔

### بعض حضرات كاجواب:

سابقہ اعتراض کہ حدیث فضالہ میں تارک ورود کونماز کے اعادے کا تھم نہیں دیا گیا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں درود واجب نہیں۔ اس کا بعض علاء نے یہ جواب دیا ہے جس شخص نے نماز میں درود ترک کیا تھا وہ اپنی بے خبری کی بناء پر نماز میں درود کے عدم وجوب کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اس لیے اس کونماز کے اعادہ کا تھم نہیں دیا گیا۔ کیونکہ نماز کے اعادہ کا تھم نہیں دیا گیا۔ کیونکہ نماز کے اعادہ کا تقادہ جوب کا فاکدہ اس وفت ویتا جب کہ اس نے اعتقادہ وجوب کے باوجود ترک کیا ہوتا۔ لہذا اس حدیث میں وجوب

سے ناواقف کے مقبولِ عذر ہونے کی دلیل ہے۔ ای لیے جہالت کو عذرت کیم کرتے ہوئات میں کوتا ہی کرنے والے اس فیم کونماز کے اعاد سے کا حکم نہیں دیا گیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ وہ اس سے اچھی نماز ادانہیں کرسکتا ہے۔

### مصنف كاموقف:

(مصنف فرماتے ہیں) ان حضرات کا جواب کل نظر ہے۔ کیونکہ ہمارے انکہ کرام کے اقوال سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جہل کو عذر تسلیم کرنے کامحل کلام قلیل وغیرہ کی مثل وہ چیزیں ہیں جن سے نماز کی ماہیت کے اجزاء میں کسی قتم کا خلل واقع نہیں ہوتا۔ لیکن وہ چیزیں کہ جن سے ماہیت نماز کے اجزا میں خلل پیدا ہوتا ہے مثلاً نماز کے ارکان میں سے رکن کو ترک کرنا۔ قواس قتم کی چیز سے بے خبری اور جہل کو مطلقا عذر قبول نہ کیا جائے گا۔ خواہ جائل کو قریب الاسلام ہونے کی اور وُ ور دراز و بہات میں پرورش پانے کی وجہ سے معذور قرار دیا گیا ہویا نہ۔ فرق بیہ ہے کہ ارکان اوران کی مثل چیز وں کو سیکھنا ہرا کے پرواجب ہے۔ اس لیے ان سے بے خبری اور ناوا قفیت کو عذر کی مثل چیز وں کے کہ ان میں ناوا قفیت کو عذر کو عذر سلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ رکن جیسے اعمال میں زیادہ تنگی ہوتی ہے جبکہ دیگر اعمال میں اتی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہم کہ نماز کی ماہیت کا وجود ان پر موقوف.
ہے۔ (اس پرخوب غور سیجئے کہ بیا ہم بات ہے)

## بعض علماء کی طرف ہے وجوب درود کی دلیل اوراس کارد:

بعض علاء کرام نے نماز میں درود کے وجوب کی دلیل دی ہے کہ درود اجماعاً واجب ہونامتعین ہو واجب ہونامتعین ہو واجب ہونامتعین ہو کیا۔ (مصنف اس دلیل کارد کر بیتے ہوئے فرماتے ہیں) یہ جواب برخل نہیں کونکہ ان حضرات نے جن دوسم کے اجماع کا ذکر کیاوہ دونوں اجماع نا قابلِ قبول ہیں۔جیسا کہ ہماری سابقہ بحث سے معلوم ہو چکا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس دلیل کے

الكردرد بأك يمانول موتى يحتى الله ي

متدل حضرت امام شافعی رحمة الله علیه بین ان کووہم ہوا ہے۔ امام شافعی رحمة الله علیه فی رحمة الله علیه فی رحمة الله علیه فی رحمة الله علیه فی محمة الله علیہ فی محمد الله میں جواستدلال فرمایا ہے وہ ہماری بیان کردہ اس دلیل کے قریب ہے جہے ہم نے امام بیہ فی کے حوالہ سے قتل کیا ہے۔

**♣ ♣** 

.

## تنميه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا اپنی ذات پر درود بھیجناوا جب ہے:

رسول الله صلی الله علیه وسلم پر درود اس طرح واجب ہے جس طرح دوسروں پر واجب ہے جس طرح دوسروں پر واجب ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نماز کے علاوہ ان دیگر مقامات میں درود کے وجوب میں اختلاف ہے جن کا ذکر عنقریب آئے گا۔

### د**رود کی نذ**ر:

آ پ صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنے کی نذر مانی جائے تو نذر کے سبب درود پڑھنا واجب ہے۔ کیونکہ دروداعظم القربات،افضل العبادات ہے۔

درود کے اعظم القربات، اعظم العبادات ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اگر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم القربات مان میں کسی نمازی کوخطاب کرتے تو اسی وفت زبان سے جواب دینا واجب تھا۔ اگر چہ وہ فرض نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دینا واجب تھا۔ اگر چہ وہ فرض نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان

استَجِيبُوُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ اذِا دَعَامُهُ لِمَا يُحْيِينُكُمْ و الانفال 24) (الله اوراس كے رسول كى يكار پر لبيك كهو جبكه رسول تنهيں اس چيز كی طرف بلائيں جوتمہيں زندگی بخشے گی)

'' ٹابت ہوا کہ نمازِ فرض جیبی عبادت میں مشغول ہونے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی رعابیت واجب ہے۔'' بعض مالکی علماء نے وجوب جواب کونفل نماز کے ساتھ یا درود شریف پڑھنے کے

## The Market of the State of the

ساتھ یا قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ خاص کیا ہے کہ وہ نفل نماز کونو ڈکر جواب دے یا درود پڑھ کرجو ہوئے ہیں کہ درود پڑھ کرجو ب دے یا الفاظِ قرآن کے ساتھ جواب دے (مصنف فرماتے ہیں) لیکن اس تصیص برکوئی دلیل نہیں۔

نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پراپنی ذات کے اوپر درود پڑھنا واجب ہے۔ جس کی بحث گزر چکی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرونِ نماز بھی اپنی ذات اقدس پر درود پڑھا کرتے تھے۔

مثلًا آب صلی الله علیہ وسلم کی اونٹنی کم ہوئی تو کسی منافق نے اس بارے میں کچھ نازیابا تنب کیس تو آب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

ان رجلاً من المنافقين شمت ان ضلّت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

منافقین میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کم ہونے پرخوش ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابوالعاص کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سے لیے گئے فدید کی واپسی کا معاملہ مسلمانوں کے سامنے پیش ہواتواس موقع پر آپ نے فرمایا:

وان زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سالیتنی ۔ الحدیث اورزنیب بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سالیتنی ۔ الحدیث اورزنیب بنت رسول الله علیه وسلم نے مجھ سے عرض کیا ہے (ان دونوں حدیثوں کے ظاہر سے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم بیرونِ نماز بھی اپنی ذات پر درود پڑھا کرتے تھے)

ان حدیثوں میں راوی کی طرف ہے درود کے اضافے کا احتمال بہت بعید ہے۔

فدكوره مقامات ميس آپ برسلام بصلوة بى كى طرح واجب ب

ندکورہ مقامات میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسلام عرض کرناصلو ہ پڑھنے کی طرح واجب ہے۔ کیونکہ تشہد میں سلام واجب ہے۔

علامہ علیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تصری فرمائی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ پر سلام بھیجنا واجب ہے۔ ان کی بیتصریح صلوٰ ق کی بحث میں ان سے منقول سابقہ تصریح کے موافق ہے۔

ابن فارس لغوی نے فرضیت کے حق میں صلوٰ قاوسلام کومساوی قرار دیا ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ میں صلوٰ قاوسلام دونوں کا امر ہے اور امر حقیققۂ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ سوائے ان مقامات کے جہاں کوئی قرینہ صارفہ پایا جاتا ہے۔

(مصنف فرماتے) صلوٰۃ وسلام میں مساوات کے ثبوت سے مذکورہ اعتراض اور اس کا جواب دونوں ساقط ہونچے ہیں۔

## ساتوال فائده: سلام کے متعلق:

سلام کومصدر کے ساتھ مؤکد کیا گیا ہے اور صلوٰۃ کومؤکر نہیں کیا گیا ہے اس میں یہ کا مصدر کے ساتھ مؤکد ہے اور اللہ تعالیٰ کی خود خبر دینے ہے بھی مؤکد ہے اور اللہ تعالیٰ کی خود خبر دینے ہے بھی مؤکد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جبکہ سلام بیں میتا کید نہیں پائی جاتی ۔ اس لیے سلام کی مصدر کے ساتھ تا کید شخس ہے کیونکہ یہاں پر بیتا کید نہیں پائی جاتی ۔ اس لیے سلام کی مصدر کے ساتھ تا کید شخس ہے کیونکہ یہاں پر

صلوة كى تاكيد كے مقابلے ميں كوئى چيز نتھى جواس كے قائم مقام ہوتى -

علا مدابن قيم كاقول:

علا مدابن قیم نے اس مقام پر جو گفتگو کی ہے ہمارے اس ندکورہ بیان کے ساتھ اس کی تاویل ممکن ہے۔ اگر چدان کے قول کی جہت مختلف ہے چنا نچہوہ صلوٰۃ وسلام میں پائی جانے والی تاکید کے متعلق کہتے ہیں۔ اوّل یعنی صلوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی صلوٰۃ کی خبر حرف اِنّ اور ملائکہ میں جمع کے صیغے کے ساتھ مو کدفر مائی ہے۔ کیونکہ جمع کا صیغہ مفید عموم ہوتا ہے این میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور بی تعظیم بعد کے ساتھ مفید عموم ہوتا ہے این میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور بی تعظیم بعد کے ساتھ مفید عموم ہوتا ہے این میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور بیت طلیم بعد کی موجب ہے۔ بعد کی موجب ہے۔

ای لیے "یصلون" میں مصدر کے ساتھ تاکید کی ضرورت نہتی۔ جبکہ سلام اس مقصد سے خالی تھااور محض امر کی صورت میں تھااس لیے معنی کی تحقیق اور تاکیدِ فعل کو تکرارِ فعل کے قائم مقام بنانے کی خاطر سلام کی مصدر کے ساتھ تاکید حسین بن گئی ہے۔ لہذا جس طرح صلوٰ ق میں خبر أوطلباً تکرار کا حصول تھا اسی طرح سلام میں بھی قولاً ومصدراً تکرار حاصل ہوگیا۔

(نیز بعض علاء نے سلام کی مصدر کے ساتھ مؤکد ہونے کی ایک اور حکمت بیان فرمائی ہے) کہ لفظ صلوۃ کوسلام پر تقذیم حاصل تھی اور تقذیم ہمیں ہمیں وفضیلت کا فائدہ ویتی ہے۔ اس لیے سلام کی مصدر کے ساتھ تاکیدلائی گئی تاکہ اس کے لفظا متاخر ہونے کی وجہ سے قلب اہتمام کا شبہ پیدانہ ہو۔

## صلوة كى الله تعالى اور فرشتوں كى طرف نسبت ميں تحكمت:

صلوٰۃ کی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے جبکہ سلام کی نہیں۔ حالانکہ مؤمنوں کو صلوٰۃ وسلام دونوں کا تھم دیا گیا ہے۔ اس میں بیت تھمت ہے کہ سلام کے دو معانی ہیں و دونوں کا تھم دیا گیا ہے۔ اس میں اور صلوٰۃ دونوں کا تھم دیا گیا کیونکہ معانی ہیں و دانوں کا تھم دیا گیا کیونکہ

رردد پاک انمول موتی کی گیری کی کاری کی مومنوں کے انقیاد متحیل ہے۔
پیس اس وہم کو دور کرنے کے لیے سلام کی نسبت اللہ تعالی اور فرشتوں کی طرف نہیں کی

ال بارے میں بیہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صلوٰ ق مسلام بمعنی تحیہ کوشامل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے تحیہ کے سواکسی دوسرے معنیٰ کا نصور محال ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف صلوٰ ق کی نسبت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف فرشتوں کی طرف فرشتوں کی طرف مسلام کی ظرف سے سلام کی ضرورت نہتی ۔ مؤمنوں کی صلوٰ ق اگر چہتجیۃ کومستازم ہے لیکن وہ انقیاد کے مکلف بھی ہیں۔ اور صلوٰ ق انقیاد کومستازم ہیں۔ اس لیے مؤمنوں میں پائی جانے انقیاد کے مکلف بھی ہیں۔ اور صلوٰ ق انقیاد کومستازم ہیں۔ اس لیے مؤمنوں میں پائی جانے انقیاد کی تصریح کی خاطر سلام کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔

اس بارے میں ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ صلوٰۃ کا لفظ مؤمنوں میں متصور وممکن اور مطلوب و مقصود دونوں معنوں (تحیہ وانقیاد) کے لیے کافی نہ تھا اس لیے مومنوں کی طرف سلام کی نسبت کی گئی ہے تا کہ دونوں مطلوب معنوں کا اعاظ ہوجائے۔
(مصنف فرماتے ہیں) یہ آخری جو وجہ بیان کی گئی وہ سابقہ دونوں وجہوں سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان پراعتراض ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات
سکامؓ عَلیٰی اُبو اہمیمؓ ۔ (العمافات: 109)

19

الْمَلاَئِكَةُ يَدُّحُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ
اس مِيسلام كى نببت الله تعالى اور فرشتوں كى طرف كى گئے ہے
ليكن ہم نے جو وجہ بيان كى اس پر بياعتراض وار زبيس ہوتا۔
ليكن ہم نے جو وجہ بيان كى اس پر بياعتراض وار ذبيس ہوتا۔
(مصنف فرماتے ہيں) سابقہ سطور سے جب بيہ بات ثابت ہوگئ كہ سلام تحيہ كے معنیٰ ہيں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ كی طرف ہے انبياء كرام پر سلام نازل فرمانے كا مطلب

Karije Ziridrij Karija Karija

یمی تی ہے۔ تو وہ اشکال بھی زائل ہوگیا جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء
کرام پرسلام فرمانے سے مراد وعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا تصور محال ہے۔
کیونکہ دعا میں طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو مرعواور مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ داعی
اور طالب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بمعنی تحیہ ہونے کی تحقیق سے ان اوگوں کا
قول بھی ساقط ہوگیا ہے جو کہتے ہیں کہ نہ کورہ اشکال نہایت اہم اور قابل تو جہ اشکال ہے
اس کواس طرح نہیں چھوڑ ا جا سکتا اس راز کا اور اک کم لوگوں کو ہے۔

(مصنف اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں) طلب تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے طالب ہمطلوب اور مطلوب مند،۔ بیتینوں طلب کے ارکان ہیں۔ جب کوئی مخض دوسرے ہے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس صورت میں ان تینوں چیز وں میں تغامر داضح ہے۔لیکن جو مخص اپنی ذات ہے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس صورت میں طالب اورمطلوب منهٔ متحد ہو جاتے ہیں۔اوریبی چیز اس مسئلہ کی باریکی اورغموض کی موجب ہے۔ کیونکہ طالب کی حقیقت مطلوب منہ کی حقیقت کے مغامر ہوتی ہے لہذا انسان کی اپنی وات سے طلب متعذر ہوجائے گی۔اس اشکال کا از الدیہ ہے کہ طالب کا تعلق ارا دات کے باب سے ہے اور ارا دہ کرنے والا جس طرح کسی دوسرے سے کسی شی کے فعل کاارادہ کرتا ہے اس طرح اپنی ذات ہے بھی کسی شی ء کے فعل کاارادہ کرتا ہے اور طلب نفسی (این ذات سے طلب) اگر جدارادہ نہیں بلکدارادہ سے اخص ہاورارادہ طلب تقسی کے لیےجنس کی مثل ہے لہذا ارادہ کرنے والے کے لیے اپنی ذات سے جس طرح ادادہ کرناممکن ہے اس طرح اس کے لیے اپنی ذات سے طلب کرنا بھی ممکن ہے کیونکہ طلب اور ارادہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ زندہ کا اپنی ذات سے طلب کرنا امر معقول ہے جسے ہرکوئی جا متا ہے۔ کو نگ ہے۔ کہ زندہ کا اپنی ذات کو امر بھی کرتا ہے۔ جا متا ہے۔ کیونکہ ہرانسان اپنی ذات کو امر بھی کرتا ہے۔ اور اپنی ذات کو منع بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةً إِالسَّوْءِ . (يِسف: 53) بِ النَّفُسُ لِالْمَارَةُ إِللَّهُ وَيِهِ وَالا بِ -

واَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِى النّفُسَ عِنَ الْهُولِى . (النازعات:40)

پن جوجش این رب کے حضور کھڑ ہے ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنانس کو خواہش سے دواہوگا۔

امراور نہی دونوں طلب سے تعلق رکھتے ہیں قرآن کی نص سے ان دونوں کا انسان سے اپنی ذات کے لیے صا در ہونامتصور ہو چکا ہے۔ اسی طرح طلب کی دیگرانواع کا بھی اپنی ذات کے لیے صا در ہوسکتا ہے۔

الله تعالى كون مين لفظ سلام تكره استعال مون كي حكمت:

اللہ تعالیٰ کے تق میں لفظ سلام نکرہ استعال ہوا ہے حالانکہ بندے کے تق میں اس کا بھورت معرفہ استعال کرنا افضل ہے بلکہ نماز کے سلام تحلّل میں تو معرفہ استعال کرنا واجب ہے۔ اس کی حکمت ہے جن بزرگ ہستیوں (انبیاء کرام) پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام نازل ہوا ہے۔ اس کا نزول ہی ان حضرات کی انتہائے عظمت وشرف کا اظہار ہے۔ اس لیے مزید کی دوسری تاکید کی ضرورت نہیں۔ برخلاف بندے سے صاور ہونے والے سلام کے کہ اس کے ساتھ طلب تاکید سے بے نیاز کرنے والی کوئی چزمقتر ن نہیں ہوتی اس لیے بندے کے حق میں سلام کی تعریف اولیٰ بلکہ نماز کے سلام تحلل میں تو ابنا جاتے سنت کی وجہ سے تعریف واجب ہے۔ کہ صدیث میں سلام تحلل بھورت معرفہ منقول ہے۔ کرہ معرفہ کرا معرفہ کے دائم مقام نہیں ہوسکا۔

سلام کےمعانی:

سلام نقائص وعیوب سے سلامتی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نقائص وعیوب سے سلامتی کا نام عصمت ہی ہے اور سلام اللہ تعالی کے اسم یاک سلام سے معنی میں بھی آتا

مضاف محذوف ہوگا۔ اورا گرسلام اپنے معنیٰ انقیاد میں ہے تواس کا مطلب ہوگا اے اللہ! بندوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کی ذات کے مطبع وفر مانبردار بنا۔

. ابن دقیق العیهٔ فرماتے ہیں سلام کا لفظ بھی محض تحیہ کے معنیٰ میں استعال ہوتا اور بھی محض انتیاد کے معنیٰ میں اور بھی دونوں کے درمیان متر دد ہوتا ہے۔مثلاً اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد

و لا تَقُولُوا لِمَنُ الْقَلَى الدَّكُمُ السَّلَمَ لَسُتَ مُوْمِنًا . (الناء:94)
اورجوتم سے سلام علیک کرے۔ تم اسے بینہ کہددوتو ایمان والانہیں۔
یہاں پرسلام دونوں معنوں کے درمیان متردد ہے۔ یا بمعنی تحیة ہے یا بمعنی سلامتی اورالتٰد کا فرمان ہے

وَلَهُمْ مَّايَدَعُونَ ٥ سَلَمْ (يَلْين:57-58)

یہاں پراگرسلام کےلفظ کو ما کےلفظ سے بدل قرار دیا جائے تو دونوں معنوں کے درمیان متردد ہوگا۔ لیعنی ان کے لیے سلامتی ہے۔ یا ان پرالٹد تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے فرشتوں کی طرف سے یا اس کے فرشتوں کی طرف سے تھے یہ ہے۔

## الله تعالى كاسم باكسلام كمعنى:

الله تعالى كاسم بإكسلام كمعنى من جداقوال بير-

1-اس کامعنیٰ ہے ہرآ فت ولفص ہے محفوظ وسلامتی والا ۔ بینی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنی ذات وصفات اورا ہے افعال میں نقائص وعیوب سے پاک ومحفوظ ہے اس معنیٰ

# Wing Direction of the State of

كاعتباريهاس كاتعلق اساء تنزييه يهوكا

2-اس کامعنی ہے۔ بندوں کو ہلا کتوں سے بچانے کا مالک ہے۔ بینی وہ بندوں کو سلامتی عطافر مانے والا ہے۔

اس معنیٰ کے اعتبار سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفتِ قدرت ہے ہوگا۔ 3-اس کے معنی ہے۔ جنت میں اپنے بندوں پرسلام فرمانے والا ہے۔ 4-اس معنی کے لحاظ سے اس کا تعلق کلام قدیم سے ہوگا۔

5- اس کے معنیٰ ہے۔ وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کوظلم سے بچایا یا مومنوں کو عذاب سے بچایا ہے۔

6-اس کامعنیٰ ہےا ہے منتخب اور پسندیدہ بندوں پردنیا میں سلام فرمانے والا۔ ابن فورک کا مختار:

ابن فورک وغیرہ کے ہاں پہلامعنیٰ مختار ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اس معنیٰ مختار ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اس معنیٰ کے اعتبار سے اسم سلام اوراسم قد وس باہم ممتاز ہوجاتے ہیں کہ سلام میں افعال نقص سے تنزیہ پائی جاتی ہے۔ نقص سے تنزیہ پائی جاتی ہے۔ (مصنف فرماتے ہیں) ان لوگوں نے سلام وقد وس کے درمیان جو وجۂ امتیاز

(مصنف قرمائے ہیں) ان لولوں نے سلام وقد وس نے درمیان جو وجہ امیاز بیان کی ہوہ پہلے معنیٰ سے ففلت پر بہنی ہے۔ کیونکہ سلام کا جو پہلام عنیٰ بتایا گیا ہوہ ہم اعتبار سے اپنی ذات وصفات اور افعال ہیں نقائص وعیوب سے سلامتی والا لیسی وجہ امتیاز سے کہ سلام کا معنیٰ عام ہے بعنی ذات وصفات اور افعال سب ہیں سلامتی والا ہے اور قد وس کا معنیٰ عام ہے بعنی وہ ذات جو اپنی صفات ہیں نقص وعیوب سے والا ہے اور قد وس کا معنیٰ خاص ہے بعنی وہ ذات جو اپنی صفات ہیں نقص وعیوب سے پاک ہے۔ لہذا قد وس میں صرف صفات نقص سے تنزید پانی جاتی ہے۔ جبکہ سلام میں ذات وصفات اور افعال سب کی عیوب و نقائص سے تنزید پائی جاتی ہے۔ جبکہ سلام میں ذات وصفات اور افعال سب کی عیوب و نقائص سے تنزید پائی جاتی ہے۔

تنبيه

ئے۔ ابن عرفہ نے ابن عبدالسلام سے نقل کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے میں صلی اللہ علیہ THE WASTERS OF THE STANFILL STANFERS OF THE STANFORM OF THE ST

وسلم پڑھنا کافی ہے۔ دیگرعلاء فرماتے ہیں اس میں تسلیماً کی زیادتی بھی ضروری ہے اور یوں کہنا جاہیے''صلبی اللہ عملیہ و مسلم تسلیمًا ''ان حضرات نے''سلّم تسلیماً ''کے ظاہر سے استدلال کیا ہے۔ لیکن ان کا استدلال صحیح نہیں ادنی تامل سے اس کی عدم صحت واضح ہوجاتی ہے۔

تناب کا مقدمه اس مقام پر اختنام پذیر ہوگیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت ومدد سے نصول کا آغاز کرتے ہیں۔ و باللہ التوفیق



# 1.1 XX & XX & XX & XX .... XX

# بهافصل

اس فصل میں درج ذیل امور کابیان ہوگا۔ 1-رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تھکم کس وقت نازل ہوا۔ 2- درود پر مصنے میں عمدہ وحسین طریقہ اختیار کرنے کا تھکم۔ 3- درود کی کثریت الل سنت کی علامت ہے۔

درودشریف کے علم کانزول: اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے

يَايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا٥

ربیآ بت کریمه مدنیہ ہے۔ابوذ رہروی نے ذکر کیا ہے درود کا تھم 2 ہجری میں نازل ہوا ہے اور بعض علماء نے فر مایا کہ درود کا تھم لیلۃ الاسراء میں ملا ہے۔ابن عدی نے کامل میں روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"صلّوا على صلى الله عليكم" تم محص پردرود بيجو، الله تم پردرود بيج كار اورآپ كاارشاد ب

صلوا على فان الصلوة على كفارة لكم وزكاة فمن صلى على حلى حلى على حالاة صلى الله عليه عشراً معلى حالاة صلى الله عليه عشراً محديد درود پرهواتم يردرود پرهناتم الريز عناتم الريز عنامول كاكفاره اورياكيزكى كا

باعث ہے جو مجھ پرایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پردس بار درود بھیے گا۔

علامہ العراقی کے بقول اس حدیث کی سند سی ہے۔ لیکن ان پراعتر اض کیا گیا ہے کہ اس سند میں انقطاع وعلت پائی جاتی ہے۔

حديث پاک ہے:

صلوعلى فانها لكم اضعاف مضاعفة

مجھ بردرود بردھو بیل تمہارے لیے کی گنااجر کا باعث ہوگا۔

اس مدیث کو دیلمی نے اپنے باپ کی تبع میں بغیر سند کے ذکر کیا ہے۔حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فر ماتے ہیں

اوصساني رمسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصليها اى الضحى في السفر والحضر وان لا انام الاعلى ومر وبالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم

مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کنہ بیں سفر وحضر میں عیاشت کی نماز بڑھتارہوں اور سونے سے پہلے ہمیشہ ونزکی نماز اور اپنے آقادمول صلی اللہ علیہ وسلم بردرود بڑھا کروں۔ ،

(مصنف فرماتے ہیں) پیمدیث ضعیف ہے۔

ا كيب اورحديث مروى بيكين اس كى كوئى اصل معلوم بيس -

العملوة على نور يوم القيامة عند ظلمة الصراط ومن اراد ان يكتال بالمكيال يوم القيامة فليكثر من الصلوة على

مجھ پردرود پڑھنا قیامت کے دن بل صراط کی تاریکی میں روشی کاسب ہے اور جوش چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے بڑے پیانے کے ساتھ حصہ ملے توانے چاہیے کہ وہ مجھ پردرود کی کھر شکرے۔

# The House of the H

روایت ہے۔

اکثر وامن الصلوٰۃ علی لان اوّل مانسٹلونی فی القبر عنی مجھ پر بکٹرت درود پڑھا کرو کیونکہ قبر میں سب سے پہلےتم سے میرے بارے سوال کیا جائےگا۔

حافظ سخاوی فرماتے ہیں: اس کی سند سے میں آگاہیں ہوسکا ہوں لیکن قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکا ہوں لیکن قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا ثابت ہے اس سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہر

متخسين صلوة كانتكم:

حضرت ابن مسعود رضى الله عند كت بين كدرسول الله صلى الله عليه وملم نفر ما ياكه الذاصلية على خالف الخاصلية والمصلوة فانكم الاتدرون لعل ذالك يعسرض على وقولوا البلهم اجعل صلوتك ورحمتك وبركاتك .

انـکم تعرضون علی باسمائکم وسیماء کم فاحسنوا الصلوة علیّ،

تمہیں مجھ پرتمہارے ناموں اور تمہاری علامتوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تم مجھ پرعمدہ طریقہ کے ساتھ درود پڑھا کرو۔

## Kinije Zirdric Zingki & Karije Zingki Karije

كثرت ورود اللسنت كى علامت ہے:

علامہ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا

علامة اهل السنة كثرة الصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

(رسول التصلى التدعليه وسلم يرورودكي كثرت ابل السنة كى علامت ہے)

### حضرت حواء کامبر:

علامه ابن جوزی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب "سلوة الاحزان "میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حواکے قرب کا ارادہ کیا تو حضرت حواء نے ان سے اپنے مہر کا مطالبہ کیا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے رب میں انہیں کیا چیز دوں؟

توالله تعالیٰ نے فرمایا:

یاآدم صل حبیبی محمد بن عبدالله عشرین مرة . ففعل است دم! میرے حبیب محمد بن عبدالله عشرین بار درود پڑھو۔ پس حضرت آدم نے ایبائی کیا۔

"صلى الله تعالى عليهما وعلى سائر الانبياء والمرسلين وسلم تسليماً"

### جے کاروناورود پڑھناہوتاہے:

نهایت بی ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ الا اللہ وہلم نے فر مایا: بکاء السب غیسر الی شہرین شہادہ ان لا الله الا الله و الی اربعہ اشہر الثقة بالله والی تمانیة اشہر الصلوۃ علی النبی صلی الله علمه وسلم ولسنتين استغفار لوالديه فاذا استسقى انبع الله من ضرع المه عيناً من الحنة فشرب قتجزئه عن الطعام والشراب

بے کا دوماہ تک رونالا اللہ الا اللہ کی شہادت دینے کے لیے ہوتا ہے اور استحدال اللہ علی سے اظہار کے لیے ہوتا ہے اور دوسال تک رونا ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے ہوتا ہے اور دوسال تک رونا اپنے والدین کے لیے استغفار کے لیے ہوتا ہے اور جب وہ پیاسا ہوتا ہے تو اللہ بن کے لیے استغفار کے لیے ہوتا ہے اور جب وہ پیاسا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی مال کے پتان کے ذریعے جنت کا ایک چشمہ جاری فرماتا ہے ۔ جس سے وہ سیراب ہوتا ہے اور وہ اس کی خوراک و پیاس کے لیے کافی ہوتا ہے۔

ایک روایت میس''ان محمد رسول الله ''کااضافہ ہے اور الثقة کے لفظ کی جگہ الیقین کالفظ ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

لاتسطسربسوا اولاد كسم على بكائهم سنة فان اربعة اشهر منها يشهد ان لا الله الا الله واربعة اشهر يصلّى على واربعة اشهر يعلى واربعة اشهر يعلى على واربعة اشهر يدعو لوالديه .

ایک سال تک بچوں کورونے پرانہیں نہ مارو کیونکہ چھوٹے نیچے کا چار ماہ تک کارونالا السب الا الله کی شہادت کے لیے ہوتا ہے اور چار ماہ مجھ پردرود پڑھتا ہے اور چار ماہ اسپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔

جنب دوسر سے اغیاء کرام پر درود پڑھاجائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھاجائے:

بقول مجد لغوى من مند كے ساتھ مروى ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه

## KIII ZINUNUKA BEKARKA YUNUKI KINAKA BEKARKA ZINUKI KINAKA BEKARKA BEKA

اذا صلّت على السرسليس فيصلوا على فانى رسول من المرسلين .

جب تم مرسلین پر درود پڑھوتو مجھ پران کے ساتھ درود پڑھو کیونکہ میں بھی رسولوں میں سے رسول ہوں۔

اورایک روایت ہے۔

اذا سَلَّمتُم على فسلَّموا على المرسلين

جبتم مجھ پرسلام عرض کروتو باقی مرسلین بربھی سلام پڑھو۔

یہاں روابیت کے دنگر طرق بھی ہیں اور اس کی سند حسن جیدلیکن مرسل ہے اور طرق صنعیفہ کے ساتھ مروی ہے۔

صلوا على انبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثني صلّى عليهم وسلّم تسليمًا .

الله تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں پر درود پڑھا کرد کیونکہ الله تعالیٰ نے انہیں محمی معبوث فرمایا ہے۔
محمی معبوث فرمایا ہے جیسے مجھے اس نے معبوث فرمایا ہے۔
اور الله تعالیٰ ان پرصلوٰ قوسلام نازل فرمائے۔

### امام ما لك كي قول كي تاويل:

امام مالک سے منقول ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام پر درو ذہیں پڑھتے ہتے۔ مالکی علاء نے ان کے اس قول کی تاویل کی ہے کہ ان کی مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مکلف بنایا۔ مکلف بنایا۔ مکلف بنایا۔

فرشتول بردرود برصف كامسكه:

فرشتول پردرود پرمض كمتعلق كوئى نص داردىس البت فدكوره حديث صلى

## 1·1 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/3 & 2/

عسلسی انبیاء اللهٔ ورسله سے استدلال کیاجاسکتاہے۔(اگربیصدیث ٹابت ہے تو) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کوبھی رسول فرمایا ہے۔

الله تعالى كافرمان ہے۔

اَللَّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلَنِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴿ (الْجَ: 75) اللَّدَ تَعَالَى جِن لِيمَا ہے فرشتوں میں سے زسول اور آ دمیوں میں سے اور اللَّد تَعَالَىٰ كَاارشاد ہے۔

ٱلْسَحَسَمُ لُلِلَّهِ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ جَاعِلِ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أَلْكَ لَهُ لَيْكَةِ رُسُلًا أُولِيْ آجُنِحَةٍ مَّنْنَى وَ ثُلْتَ وَ رُبِعَ ﴿ (نَا لَمُ إِنَا ﴿ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ رُبِعَ ﴿ (نَا لَمُ إِنَّا )

سب خوبیال الله کوجوآ سانول اور زمینول کو بنانے والا، فرشتول کورسول کرنے والاجن کے دو، ود، تین تین ، جارچار پر ہیں۔ (صلی الله وسلم علی نبینا و علیهم)



# دوسری فصل

# درود کی مختلف اقسام میں درود کی کیفیت کا بیان

حضرت ابومسعود انصاری بدری جن کانام عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہوہ وہ فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں تشریف لائے ہم اس وقت سعد بن عباوہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ بشیر بن سعد نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے ہم آپ کی ذات اقدس پر درود کن الفاظ میں پڑھیں؟ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر خاموش رہے حتی کہ ہم خواہش کرنے گئے کاش اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر درسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہوتا۔ پھر درسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر درسول اللہ صلی سے سوالی نہ کی میں میں سے سلی اللہ صلی سے سلی اللہ صلی اللہ

اللهم صِلِّ علی محمد وعلی الِ محمد کما صلیت علی آل ابسراهیسم ویسارل عسلی محمد وعلی آلِ محمد کما بارکت علی آل ابراهیم فی العالمین انك حمید مجید .

اور آخر میں قرمایا: والسلام کما علمتم '(اورسلام کاطریقدوی جوتمہیں پہلے سے جی معلوم ہے)

ال صدیث کوامام سلم دغیرہ نے روایت فرمایا ہے۔ علمتم مجرد سے معروف کا اور مزید فیدسے مجبول کا صیغہ ہے ایک صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم درود پڑھنا جا ہوتو یوں پڑھو۔ اللهم صلِّ على محمد النبى الامي وعلى آلِ محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد النبى الامى وعلى ابراهيم النبى الامى وعلى آلِ محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آلِ محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد .

مصنف فرماتے ہیں ان ندکورہ دونوں حدیثوں میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک نماز میں درود کے وجوب پردلیل ہے۔

ایک مرسل روایت میں ہے:

عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! ہمیں آپ پرسلام اور دروو بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ہمیں سلام کا طریقہ معلوم ہے صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح پڑھو۔
اللّهم صلّ علی آلِ محمد کما صلیت علی آل ابو اهیم اللّهم
بارك علی آلِ محمد كما باركت علی آل ابو اهیم .

حضرت عبدالرحمن بن انی کیلی فر ماتے ہیں مجھے کعب بن مجر ورضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے فر مایا میں مجھے ایک تخفہ عطانہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! سلام کی کیفیت تو ہمیں معلوم ہے ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اور امام حاکم کی روایت میں ہے آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں؟ اور امام حاکم کی روایت میں ہے آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس طرح پڑھو۔

اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد كما صلبت على آلِ اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ السراهيم الك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركت على آل ابراهيم الك حميد مجيد .

ىيەرىپ مىنفى علىدىپ

بخاری کی ایک روایت میں دونوں جگر "عسلسی ابواهیم وعلی آل ابواهیم" بخاری کی ایک ابواهیم" بہتاتی کی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز میں اس طرح پر معا کرتے

اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد .

صحح حدیث بی اس سوال کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب' اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَنِکَتَهُ مُصَدِّمُونَ عَلَى النّبِيّ ط' والی آیت نازل ہوئی توایک فض نے بارگاہ نبوت بیس عرض کیا: یارسول اللہ ا آپ پرسلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کیکن آپ پر درود پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اورایک مرسل روایت میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ پرسلام کی کیفیت تو ہمیں معلوم ہے کیکن آپ کی ذات اقدس پردرود پڑھنے کیا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یوں پڑھو۔

اللهم اجعل صلاتك وبركات على محمد كما جعلتها على ابراهيم أنك حميد مجيد .

اے اللہ اپنے دروداور برکات محمد پرنازل فرماجس طرح حضرت ابراہیم پرتو نے نازل کیں بے شک تو حمید و مجید ہے۔

ابن الی شیبہاورسعید بن منصور نے دونوں جگہلفظ آل کا اضافہ کیا ہے۔ ایک مرسل روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یوں پڑھو۔

اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك واهل بيته كماصليت على ابراهيم انك حميد مجيد .

حضرت امام بخاری وغیرہ کی روایت میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: بارسول اللہ! آپ پرسلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کیکن آپ پر درود پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوں بڑھو

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركت على ابراهيم .

اورا یک روایت مین آل ابر اهیم "كالفظ بهی ہے. اور منفق علیہ روایت میں ہے كمآ پ صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا یول پر احو السلم عسل عسلی محمد وعلی ازواجه و ذریته كما صلیت علی ابر اهیم وبارك علی محمد و ازواجه و ذریته كما باركت علی ابر اهیم انك حمید مجید .

امام احمدوغیرہ نے دونوں جگہ 'آل ابسر اھیم "کااضافہ وکرکیا ہے اورامام ابن ماجہ نے ''کھا بار کت علی آل ابر اھیم فی العالمین "کااضافہ فل فرمایا ہے۔

ایک روایت کہ جس کی سند میں اختلاط واختلاف ہے مشہور بھی ہے بیرحدیث موقوف ہے۔ علامہ مغلطائی نے موقوف کی سند کو حسن قرار دیا ہے اور علامہ مغلطائی نے اسے سے قرار دیا ہے۔ لیکن ان دونوں پراس وجہ سے اعتراض کیا گیا ہے کہ اس سند میں ایک راوی ہے جواس طرح خلاملط کردیتا ہے کہ اس کی پہلی حدیث دوسری حدیث سے متاز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ سختی ترک ہے۔ اس روایت میں ہے کہ آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

#### مجھ پردرود بوں پڑھا کرو:

اللهم اجعل صلوتك ورحمتك وبسركاتك على سيد السمرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام النبير وقائدالخير ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه الاولون والآخرون اللهم صل على محمد وابلغه الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة اللهم اجعل

فى المصطفين محبته وفى المقربين مودته فى الاعلين ذكره ـ اوقال ـ داره ـ والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ـ اللهم صل على محمد وعلى آلِ محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم بارك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم وآل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك حميد محمد وعلى ابراهيم وآل

اورا کی غریب روایت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھو۔

اللهم صلّ على محمد وعلى آلِ محمد وبارك على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آلِ محمد كمّا صليت وباركت على آل ابراهيم انك حمد محمد محمد .

ایک روایت جس کی سند کے ایک راوی میں اختلاف ہے۔اس میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: مجھ پر در وربیوں پڑھو۔

اللهم صلِّ على متحمد وعلى آلِ محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد و.

ابوداؤ دکی روایت میں ہے:

اللهم صل على معجمد النبي وازواجه امهات المو منين وذريته واهل بيته .

ایک صحیح مگرمعمول روایت میں ہے:

اللهم صلّ على محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركت على

آل ابراهیم انك حمید مجید .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم آپ پرنماز میں درود کیسے پڑھیں۔تو آپ نے فر مایاتم یوں پڑھو۔

اللهم صلّی علی محمد وعلی آلِ محمد کما صلبت علی اسراهیم وبارك علی محمد وعلی آلِ محمد كما باركت علی علی ابراهیم .

اس کے بعد فرمایا پھرتم مجھ پرسلام عرض کرو۔

اس روایت کوامام شافعی رحمة الله علیه اوران کے شیخ نے تخریج فر مایا ہے لیکن اس میں ضعف ہے اور محدث برّ اراورامام سراج نے ای حدیث کوایک دوسرے طریق ہے روایت کیا ہے۔جس کی سند شیخین کی شرط پرضچے ہے۔

اوراس حدیث کوامام طبرانی نے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم یوں پڑھو۔

اللهم صلّ على محمد وعلى آلِ محمد وبارك على محمد وعلى محمد وعلى آلِ محمد وعلى آلِ محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.

اور پھر فر مایا سلام کی کیفیت وہی ہے جسےتم جانتے ہو۔

ایک ضعیف روایت میں ہے کہتم یوں پڑھو۔

اللهم اجعل صلوتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى أللهم اجعل صلوتك وعلى ألم محمد وعلى ألم محمد كما جعلتها على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد .

اورا يك روايت مين ان الفاظ كالنافه بها فدي

ارحم محمداً وآلِ محمد كما صليت وباركت وترحمت

على ابراهيم....الخ

اس کی سند میں ایک مجبول راوی مبهم راوی سے روایت کرد آئے۔ ایک گروہ کااس روایت کوئیج قرار دیناوہم ہے۔ ایک گروہ کااس روایت کوئیج قرار دیناوہم ہے۔

امام حاکم نے المتدرک میں اسے بطور شاہد ذکر کیا ہے تیج قرار دینے والوں کوائی بات سے دھوکہ لگاہے۔

ایک دوسری ضعیف روایت میں ہے:

اللهم صلّ على محمد وعلى اهل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم صلّ علينا معهم ـ اللهم بارك على محمد وعلى اهل بيته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم ـ صلواة الله وصلوات المومنين على محمد النبى الامى السلام عليك ورحمة الله وبركاته .

ایک اورضعیف روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔

ارحم مبحمداً و آلِ محمد كما ترحمت على ابراهيم انك حميد مجيد .

حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم سے مروی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافیہ

اللهم ترجم على محمد وعلى ال محمد كما ترخمت على السراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد . اللهم وتحنن على محمد وعلى آل ابراهيم الله محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى الراهيم وعلى ابراهيم اللهم وسلم على محمد وعلى آلِ محمدكما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد .

# ال كانمول موتى المراكب المرا

(مصنف فرماتے ہیں) مذکورہ حدیث کی سندملتع ہے اس میں دو مجہول راوی ہیں اور ایک تیسرا متروک الحدیث ہے جو اہل ہیت پراحادیث وضع کرتا ہے۔ اس کے دیگر طرق بھی ہیں لیکن سب کے سب غریب ہیں۔ بعض میں تسلسل بالعدۃ (شارکرنا) ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو حضرت علی کے سامنے شارفر مایا

اور حضور نے فرمایا کہ جبرئیل نے میرے ہاتھ پرشار کیا ہے اور جبرئیل نے کہاان کو اسرافیل نے میرے ہاتھ پرشار کیا ہے اور اسرافیل نے کہا کہ ان کلمات کواللہ تعالیٰ نے میرے سامنے شارفر مایا ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس کی سند متھے بالکذب و الوضعے نے فالی نہیں اس لیے بیر وایت تالف ہے۔ بلکہ متاخرین فقہاء کرام اور حفاظ حدیث میں سے بعض محققین نے فرمایا کہ وہ تمام طرق جن میں تحسن اور ترحم کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ وہ وضع سے خالی نہیں۔ اس بارے میں امام زرعۃ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل فتوئی بھی ہے۔ جس کا خلاصہ میں نے ''شرح الارشاک' میں ذکر کیا ہے۔

لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الا دب المفرد میں اور ابن جریروا بن عقیلی نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں میہ حدیث تخریج کی ہے۔ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو یہ پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شہادت کی گواہی دوں گا۔اوراس کے حق میں شفاعت کروں گا۔

اللهم صلّ علی محمد وعلی آلِ محمد کما صلیت علی ابرهیم و آل ابراهیم و بارك علی محمد وعلی آلِ محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم و ترجم علی محمد و آل ابراهیم و ترجم علی محمد و آلِ محمد کما ترجمت علی ابراهیم و آل ابراهیم و الله براوی کم یک محمد و آلِ محمد کما ترجمت علی ابراوی کم کم کراوی بین کین این محمد ی نام کراوی بین کین این محمد ی نام کراوی کا تذکره بین نقات مین کیا ہے حملا بی اس راوی کا تذکره بین نقات میں کیا ہے

ا كي ضعيف روايت ميں بيالفاظ بھى منقول ہيں -

اللهم اجعل صلوتك وبركاتك على محمد وعلى آلِ محمد كما جعلتها على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ايك غير معتبر روايت بكرايك خص نان الفاظ كراته وروو پرها اللهم صل محمد حتى لاتبقى صلواة اللهم بارك على محمد حتى لاتبقى سلم على محمد حتى لا تبقى سلام وارحم محمداً حتى لاتبقى رحمة .

ا الله حضرت سيدنامحمہ پراتی صلوٰ قانازل فرما کہ کوئی صلوٰ قاباقی ندر ہے اے اللہ!
حضرت محمہ پراتنی برکت نازل فرما کہ کوئی برکت باقی ندر ہے اے اللہ حضرت محمہ پراتنا
سلام مینے کہ کوئی سلام باقی ندر ہے اور حضرت محمہ پراتنار حم فرما کہ کوئی رحمت باقی ندر ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض سے فرمایا میں نے تہار ہے درود پڑھنے کے
دوران فرشتوں کواس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے افق کوڈھانپ لیا تھا۔

یروں کر میں سے ساتھ روایت ہے کہ جوشخص ان الفاظ کے ساتھ درود بڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔ کے لیے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

اللهم صلّ على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة .

اے اللہ حضرت محمد بررحمت نازل فرما اور قیامت کے دن اپنی جناب کے قریب منزل عطافر ما۔ قریب منزل عطافر ما۔

اورا یک روایت میں بیالفاظ ہیں۔"عندك فسى الجنة "لینی انہیں جنت میں اپنی جناب کے قریب مقام عطافر ما۔

بہلی روایت کے مطابق قریب منزل سے مراد مقام محمود کا احتال ہے کیونکہ آپ کے فضائل میں واضح ترین فضیلت مقام محمود ہے۔ جس کے سبب آپ قیامت کے دن المردود بال كانمول مولى يحي المحيال المحيال

ممتاز ہوں گے اور دوسری روایت کے مطابق اس سے وسیلہ مراد ہونے کا احتمال ہے کیونکہ آپ کے درجات میں وسیلہ وہ اعلیٰ وار فع درجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تمام جنتیوں سے نمایاں ہوں گے۔

ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

من قال جزى الله عنا محمداً صلى الله عليه وسلم بما هو اهله اتعب سبعين ملكاً الف صباح .

جس نے کہا اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو جزاء
عطافر مائے۔ جوان کے لائق ہے۔ (یا جواللہ تعالیٰ کے لائق ہے) تو اس
نے سرفرشتوں کوایک ہزارا میام ( ثو اب لکھنے کی زخمت دے کر ) تھکادیا۔
اھلہ کی ضمیر میں بیا حمال بھی ہے بیاللہ تعالیٰ کے لیے ہواور بیا حمال بھی ہے کہ
بیر رسول اللہ کی طرف راجع ہو۔ فرشتوں کے تھکنے سے مراد بیہ ہے کہ فرشتے اس ورود
پڑھنے والے کا ثو اب لکھنے یا اس کے لیے مغفرت طلب کرنے میں اتنا طویل عرصہ
مصروف رہتے ہیں۔

ا يك روايت ميں بيالفا ظمنقول ہيں \_

من صل علی دوح محمد فی الارواح وعنی جسده فی الاجساد وعلی قبره فی القبور رانی فی منامه ومن رانی فی منامه و من رانی یوم القیامة شفعت له و من شفعت له و من شفعت له شرب من حوضی و حرم الله جسده علی النار و شفعت له شرب من حوضی و حرم الله جسده علی النار و جوش حض حضرت محم (صلی الله علیه وسلم) کی روح پاک پرارواح می اورآپ می و و و کرم اقدس پراجها دمی اورآپ کی قبرانور پرقبور مین صلو قریر سے رتو و و مخص خواب مین میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور جوخواب مین میری زیارت کرے گا وہ قیامت میں میری زیارت سے مشرف ہوگا اور جو

قیامت میں میری زیارت ہے مشرف ہوگا میں اس کے لیے شفاعت کروں گااور جس کی میں شفاعت کروں گاوہ میرے حوض کوٹر سے پئے گا۔ اوراللہ تعالیٰ اس کے جسم کوجہنم کی آگ پرحرام فرمادے گا۔ امام شخاوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند سے میں آگاہیں ہوسکا۔ ماموں دیریں نہ میں شنوں میں مادہ عور سروحی نہ نہ ای مسند میں اور این کے علاوہ

امام کاوی رممۃ اللہ تعبیہ رمائے ہیں، کاروایت کی مسلمہ میں اور ان کے علاوہ امام ابوداؤ دینے اپنی مُسند میں اور ان کے علاوہ دیگر محد ثین نے اپنی اپنی کتب میں بیرصدیث روایت کی ہے۔ کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے فر مایا:

من ستره ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل

جے ریاند ہے کہا ہے لبالب بھرے ہوئے پیانے کے ساتھ حصہ ملے تووہ جب ہم پر درود بھیجے تواسے بول درود پڑھنا جا ہیں۔

اللهم صلّ محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابرهيم انك حميد مجيد .

اے اللہ! دروذ بھیج محمد نبی پراور آپ کی أزواج امہات المؤمنین پراور آپ کی فرور آپ کی ذریت پراور آپ کی ذریت پراور آپ کے اہل بیت پرجیسے تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم برے شک تو حمید و مجید ہے:

ایک روایت جس کی سند میں ایک راوی مجہول اور دوسرا ایبا ہے جوآخر میں تمییز نہیں کرسکتا تھا۔اس میں ہے۔

جسے یہ پہند ہے کہ اسے اجر کا پورا پورا پیانہ ملے تو اسے جا ہیے کہ یوں درود ھے۔

> اللهم اجعل صلوتك وبركاتك على محمد النبى . اكالله إلى ومتين اوريكتين حضرت محدني برناز لفرما .

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر موقوف روایت میں ہے کہ جسے یہ پبند ہے کہ اسے اجر کا پورا پورا پیانہ ملے تواسے چاہیے کہ بیرآیت کریمہ تلاوت کرے۔ شُبُع حٰنَ رَبِّلِكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ (سافات:180)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے آپ لوگوں کو مندر د ذیل الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سکھاتے تھے۔اس کی ایک اور سند بھی ہے۔ جس کے راوی سجے کے راوی ہیں لیکن بیروایت مرسل ہے کیونکہ اس کے راوی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں۔

اللهم داحي المدحوات وبارى المسموكات وجبّار القلوب عملى فبطرتها شقيها وسبعيدها راجعل شرائف صلوتك ونوامى بركاتك ورأفه تحتنك على محمد عبدك ورسولك البخاتم لماسبق والفاتح لما اغلق والمعلن الحق بالحق والدافع لجيشات الاباطيل كماحمل فاضطلع بامرك مستوفزاً في مرضاتك بغير نكل عن قدم ولاوهن في عزم واهيـاً واعيـاً لوحيك حافظاً لعهدك ماضيا في نفادا مرك حتم اوری قبساً لقابسِ آلآء الله تـصل باهله اسبابه ـ به هدیت القلوب بعد خوضات الفتن والاثم وابهج موضحات الاعلام ومسنيسرات الانسلام ونسايسرات الاحبكام فهوا مينك المامون وخران عملمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالبحق رحمة . اللهم افسح له فسحاً في عدنك واجزه مضافات الخير من فضلك مهنأة له غير مكدرات من فوز ثوابك المضنون وجزيل عطائك المعلول اللهم اعل على بسناء البانيس بسناه واكرم مثواه كديك ونزله واتمم له نوره واجزه من ابتغائك له مقبول الشهادة ومرضى المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم صلى الله عليه وسلم .

اے اللہ! اے بچھانے والے زمینوں کے فرش کو اور بلند کرنے والے ہ سانوں کواور تخلیق کرنے والے دلوں کوان کی فطرت کے مطابق کسی کو بد بخت ،کسی کونیک بخت ، نازل فر مااییخ برزرگ ترین درود ول کواورنشو ونما یانے والی اپنی برکتوں کواپنی مہربان شفقتوں کو ہمارے آتا محمد (عملی الله علیہ وسلم) پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔کھو لنے والے ہیں اس چیز کوجر بند کر دی گئی ہےا درمہر لگانے والے بیں جوگز رچکا ہے اور اعلان كرنے والے بيں حق كا راسى كے ساتھ۔ كيلنے والے بيں باطل كے لشکروں کوجو بوجھ آپ پرڈالا گیا انہوں نے اسے اٹھالیا۔ تیرے تھم سے تیری بندگی کرتے ہوئے۔ چستی کرتے ہوئے، تیری رضا کے حصول میں بغیرقدم کی تھکاوٹ اورعزم کی کمزوری کے سمجھ کریاد کرنے والے تیرانی وحی کو۔حفاظت کرنے والے تیرے عہد کی۔مستعدی دکھانے والے تیرے تھم کے نافذ کرنے میں۔ یہاں تک کہروٹن کر دیا شعلہ ہدایت ک<sup>ا</sup> روشنی کے طلبگار کے لیے۔اللہ کی نعمتیں پہنچی ہیں حق داروں کوان کے اسباب کے ذریعے۔آپ کے ذریعے مدایت دی گئی دلوں کو اس کے بعد کہ وہ مستمراہی کے فتنوں اور گناہوں میں ڈوب چکے ہتھے۔اورروش کر دیاحق کی واضح نشانیوں کو اور حیکنے والے احکام کو اور اسلام کے روش کرنے والے ولائل کو۔ پس آپ تیرے قابلِ اعتماد امین ہیں اور تیرے علم کے خزانجی ہیں۔اور قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں اور تیرے بھیجے ہوئے ہیں رحمت مجسم اوررسول بنا کر۔اےاللہ! کشادہ فر ماان کی جگہ جنت میں ۔اور پہن کو

الكردرد بال كانمول مولى بخراج الله يختل المحالي الماليكي الماليكي المحالية المحالية

کُلُ گنا جزاد ہے ان کی نیکیوں کی اپنے فضل سے۔ جوخوشگوار ہوں آپ کے

ہے کدورت سے پاک ہوں۔ آپ بہرور ہوں تیرے تواب سے جومحفوظ
ہے اور تیزی اعلیٰ بخششوں سے جو پے در پے نازل ہور ہی ہیں۔ اے اللہ
بند کر آپ کی منزل کو تمام لوگوں کی منازل پراور باعز ت بنا آپ کی آرام
گاہ کو اپنے پاس اور آپ کی مہمانی کو ورکمل فرما آپ کے لیے آپ کے
نورکواور آپ کو جزاد ہے بایں سب کہ تو مبعوث کرے گانہیں اس حال میں
کہان کی شہادت مقبول ہوگی اور ان کا قول بند یدہ ہوگا اور ان کی گفتگو تچی
ہوگی۔ اور ان کا طریقہ جن کو باطل سے جدا کرنے والا ہوگا اور ان کی دلیل
ہزرگ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وہلے۔

#### حديث كمشكل الفاظ كي شرح:

واحسى المدحوات \_ایک روایت میں المدحیات کالفظ ہے۔اس سے مراد زمینیں ہیں ۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔والارض بعد ذالك دهاها (اس كے بعدز مين بيسے بيلائی) زمین ایک شیل میں تھی پھرا سے پھیلا دیا گیا ہے ' بسل ایک شیل میں تھی پھرا سے پھیلا دیا گیا ہے ' بسل سادی المسمو كات ''لینی آ سانوں کو بغیر کسی سابق مثال كے بنانے والے اور ایک روایت میں سامك كالفظ ہے۔جس كے معنی بلند كرنے والا ہے۔

وجبار القلوب على فطرتها ۔ یعن جس نے تمام دلوں کومغلوب کیااورانہیں ان کی فطرت کے مطابق اپنی معرفت پر مجبور کیا (اغلق) باب افعال سے ماضی مجبول کا صیغہ ہے۔ رالدافع) ہلاک کرنے والا (المحبشات) جیشة کی جمع ہے۔ بجاش کا مصدر ہے۔ جس کامعنی بلند ہونا ہے۔ حقل باب تفعیل سے ماضی مجبول کا صیغہ ہے۔ رف اضطلع) ضاؤ معجمہ کے ساتھ ہے۔ کسی کام کے کرنے کی قوت رکھنا (مستوفزاً) کسی کام کو کر گر رنے والا۔ (بعیر نکل عن قدم) بغیر بردولی اور یاؤں کی ڈ گر گاہن کے کو لاوھن فی عزم) رائے میں کوئی کمزوری نہ ہو۔

ایک روایت میں وہن کی بجائے و اھیاً کالفظ ہے جس کے معنیٰ ہے بغیر کس سی کے کرنے والا۔ (اَو دِبی) یہ وَدِی یَسوٰی وَدَیاً ہے ہے۔ جس کامعنیٰ ہے چھما ت سے آگ نکلنا۔ وری کوراء کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔

(قبساً) کامعنی آگ کاشعلہ ہے۔ اس میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے شریعت کے اظہار وغلبہ کے لیے جوسعی فرمائی ہے اس کوآگ جلانے کے ساتھ تشیبہہ دی گئی ہے کہ آپ نے شریعت کو اتنا واضح فرما دیا کہ وہ کسی پرخفی نہیں رہی۔ اور اسے اتنا نمایاں فرمایا کہ وہ تمام لوگوں پر اس طرح روثن ہوگئی جس طرح رات کی تاریکی میں آگر دوثن ہوتی ہوتی ہے۔ بیاستعارہ بالکنایة ہے اور استعارہ تو شیحیہ اس کے تائع ہے۔ اس کا مجاز تمثیلی ہونا بھی جائز ہے (آلآء) مذکے ساتھ مراداللہ کی تعتیں ہیں۔ یہ اکہی گ جمع ہے فتے اور تنوین کے ساتھ کی طرح۔ واحد کا صیغہ کسرہ اور تنوین کے ساتھ جمع ہے فتے اور تنوین کے ساتھ کہ طرح بھی کی طرح بھی کی طرح بھی کی طرح بھی کی طرح بھی ہونا کہ کے ساتھ نحیے کی طرح بھی درست ہے اور لام کے سکون اور تنوین کے ساتھ نحیے کی طرح بھی درست ہے اور لام کے سکون اور تنوین کے ساتھ نحیے کی طرح بھی درست ہے اور کس ہا تھ وینے کے ساتھ نحیے کی طرح بھی ہونا ہے کہ سے اور کس ہا ور قوتہ کے ساتھ وینے کے ساتھ وینے کہ سے کہ کے ساتھ دوست ہے اور کس ہا تھ وینے کے ساتھ دوست ہے اور کس ہا تھی گی طرح بھی ہے ہے۔

(هديت)معروف كاصيغه باورالقلوب اس كامفعول بهيه

(البهبع)سيدها كيا-نابرات نون اورياء كے ساتھ ہے۔

(عدنك) عين مفتوحه مهمله اور دال كيسكون كيساته بهي جنت ہے۔

(اجزہ)ہمزہ وصل اورزاء کے کسرہ کے ساتھ ۔جبیبا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے

جَزَاهُمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا٥(الدم:١٢)

اس میں ایک دوسرا ضبط بھی بیان کیا گیا ہے کیکن وہ تحریف ہے۔

(المعلول)العلل ـــ ما خوذ ـــ جس كالمعنى المشرب الثانى بعد النهل ليمنى

ایک مرتبہ پینے کے بعد دوبارہ سیراب ہونا۔مرادعطا بعدعطاء ہے۔

(النول) نون کے ضمتہ اور زاکے سکون کے ساتھ یا دونوں مفموم ہیں اس طعام کوکہا جاتا ہے جومہمان کی ضیافت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ (خطة فصل) *امرقطع*ي

ابو بحربین شیبہ نے اپنی روایت میں درج ذیل الفاظ کااضافہ تل کیا ہے کیکن ان روایت میں ایک راوی مجہول ہے۔

اللهم اجعلنا سامعين مطيعين واولياء مخلصين ورفقاء مصاحب اللهم ابلغه منا السلام واردد علينا منه السلام .

اے اللہ! ہمیں آپ کا ہر قول سننے والا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گز اور مخلص اولیاءاور سیجے رفقاء بنا اور اے اللہ ہمارا اسلام آپ کی بارگاہ میں پہنچا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام لوٹا۔

''شہف۔اء'' میں حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے ایک اور روایت بھی ہے کیکن حا سخاوی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی اصل پر میں آگاہ نہیں ہوا ہوں۔اور روایت بیہے

إِنَّ اللَّهُ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَ يَايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ٥ لبيك اللهم ربى وسعديك، صلوات الله البرالرحيم والمالائكة المقربين والنبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وماسبح لك من شيء يارب العالمين على محمد بن عبدالله خاتم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول ربّ العالمين الشاهد البشير الداعى اليك باذنك السراج المنير وعليه السلام .

بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے درود بھیجے ہیں نبی پڑا ہے ایمان والو:
تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام عرض کرو۔ حاضر ہوں میں اے اللہ اے
میرے پروردگاراور سعادت حاصل کرتا ہوں تیری فرما نبرداری کے ساتھ۔
رحم کرنے والے احسان کرنے والے (ربّ) کی رحمتیں اور مقرب فرشتوں

اورانبیاء اورصدیقین اورشهدا، اور نیک لوگول، اور ہراس چیزی طرف جو
تیری شبیج کرتی ہے۔ درود ہول اے رب العالمین۔ ہمارے آقا محمد بن
عبداللہ پر جو خاتم آئیبین ہیں۔ سیدالمرسلین ہیں امام المتقین ہیں اور رب
العالمین کے رسول ہیں۔ جوگواہ ہیں خوشخبری دینے والے ہیں اور بلانے
والے ہیں تیری طرف تیرے تھم سے۔ روشن چراغ ہیں اوران پرسلام ہو۔
ابوسعیدنے ''مشرف السمصطفیٰ'' میں بیصدیث تخریج کی ہے کہ آپ سلی اللہ
ابوسعیدنے ''مشرف السمصطفیٰ'' میں بیصدیث تخریج کی ہے کہ آپ سلی اللہ
ملیوسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پرصلوٰ قبیتر انہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی:
یارسول اللہ او کیسی صلوٰ قہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا:

يار حول الله: وه من منطوع جوي ہے: اپ سے م اللّهم صلّ محمد .

پڑھواور پھرزک جاؤ۔ بلکہ بوں پڑھو۔

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد

حافظ سخاوی فرماتے ہیں اس کی سند پر مجھے وا تفیت نہیں۔

ابوسعیدکے ہاں ایک غیرمعتبرسند کے ساتھ مروی ہے۔

اللهم صلّ محمد كما امرتنا ان نصلّى عليه وصلّ عليه كما ينبغى ان نصلّى عليه .

ا سے اللہ حضرت سیدنا محمد پر درو دہیج جس طرح کہ تونے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ان پر درود پڑھیں۔ اور اے اللہ ان پر اس طرح درود بھیج جس طرح ہمیں ان پر درود بھیج جس طرح ہمیں ان پر درود بھیجنا جاہیے۔

حضرت ابن عماس رضى الله عنها معمد الكبرى وارفع درجته فى العلياء . اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته فى العلياء . واعطه سئوله فى الآخرة والاولى كما اتيت ابراهم وموسى . الشخصرت محمل الله عليه وكلم كى شفاعت كبرى قبول فرما اوران ك

در ہے کومزید بلندی عطافر مااور دنیاو آخر نت میں جو پچھانہوں نے مانگاہے انہیں عطافر ما۔ جس طرح تونے حضرت ابراہیم اور مضرت مویٰ کوعطافر مایا ہے۔

ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

اللهم انى استلك ياالله يا رحمن يا رحيم يا جارالمستجيرين ياما من الخائفين يا عماد من لا عمادله، يا سند من لا سندله، يا سند من لا سندله، يا خرزالضعفاء، يا كنزالفقراء . يا عظيم الرجاء . يا منقذ الهَلُكى يا منجى الغرقى . يا محسن يا مجمل يا منعم يا متفضل يا عزيز يا جبار يا منير انت الذى سجدلك سواد الليل وصنوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوى الماء ونور القمر ياالله انت الله لاشريك لك . اسئلك ان تصلى على محمد عبدك ورسوله .

اے اللہ میں تجھ سے مانگا ہوں۔ اے اللہ۔ اے رحمٰن۔ اے رحیم۔ اے
پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے والے۔ اے خوفز دہ لوگوں کی امن گاہ اے
سہارے اس کے جس کا کوئی سہار انہیں۔ اے پشت پناہی کرنے والے
جس کا کوئی پشت پناہ نہیں۔ اے ذخیرہ کرنے والے اس کے لیے جس کا
کوئی ذخیرہ اندو نہیں۔ اے ضعفوں کی حفاظت فرمانے والے۔ اے فقراء
کے خزانے۔ اے عظیم الرجا۔ اے ہلاک شدہ کو ہلاکت سے نکالئے
والے۔ اے غریقوں کے نجات دہندہ۔ اے جس من اے مجمل۔ اے منعم
اے نشل فرمانے والے۔ اے عزیز۔ اے جبار۔ اے منیر تیری ذات وہ
ہے جس کورات کی تاریک اور دن کی روشنی ، سورج کی اے اللہ تو ہی اللہ ہے
سرمراہے، پانی کی شوشواور چاند کے نور نے سجدہ کیا اے اللہ تو ہی اللہ ہے
سرمراہے، پانی کی شوشواور چاند کے نور نے سجدہ کیا اے اللہ تو ہی اللہ ہے

## 

جس کا کوئی شریک نہیں میں تجھے سے سوال کرتا ہوں کہتو درود بھیج حضرت محمد برجو تیرے بندے اور رسول ہیں۔

یہ روایت اللہ تعالیٰ کے پھھالیے اوصاف پرمشمل ہے جو دوسری کسی سیجے حدیث میں وار ذہیں ہیں۔ اہل سنت کے ہال مشہور تو بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اساء تو قیفیہ میں جن کا ثبوت ضعیف حدیث سے نہیں ہوسکتا۔ اس اصول کے تحت اس روایت میں موجود وہ الفاظ جواحادیث سیحے میں وار ذہیں ان کو پڑھنا جا تر نہیں ہوگا۔ (اس پرغور سیجے)

ایک ضعیف روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ، علی ،حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ان علی ،حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوا پنے کپڑے کے بنچے جمع کیا تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعاکی۔

اللهم قيد جمعلت صلوتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على اسراهيم وآل ابراهيم اللهم انهم منى وانا منهم فاجعل صلوتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على وعليهم.

اب اللذا تونے نازل کیں اپنی صلو تیں ، رحمتیں ، مغفرت اور رضوان ابراہیم اور آل ابراہیم پراے اللہ بینفوس قد سیہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اینے درودا پی رحمتیں ،مغفرت اور رضوان مجھ پراوران پرنازل فرما۔

خضرت واثله رضی الله عنه نے بیان کرعرض کی: یارسول الله! میرے مال باپ آپ برفندا ہوں مجھ پربھی (بیدرود، رحمت ،مغفرت اور رضوان) ہو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اللّه م وعلی واثله ، اے الله واثله پربھی نازل فرما۔

ایک موضوع روایت میں ہے کہ جوان کلمات کو پڑھے گا تواس کے تواب کا اعاطہ اعداد کے شارسے وراء ہوگا۔ اگر سات سمندر سیابی ، تمام درخت قلمیں بن جائیں اور تمام فرشتے اس کا تواب کھنا شروع کر دیں تو سیابی ختم ہوجائے گی ، قلم ٹوٹ جائیں گے مگر فرشتے بھر بھی اس کے تواب کو کمل تحریر نہ کرسکیں گے۔

و وکلمات پیرېس په

اللهم صلّ على محمد وعلى آلِ محمد في الاولين والآخرين وفي الملاء الاعلى الى يوم الدين.

ا \_ے اللہ! درود نازل فرمامحمہ پراور آل محمہ پراؤلین وآخرین میں اور عالم بالا میں قیام قیامت کے دن تک ۔

ابن سبع کی شفاء میں اور ابوسعید کی شرف المصطفیٰ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمرصدیق کے درمیان کوئی شخص نہیں بیٹھا کرتا تھا ایک دن ایک شخص آیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درمیان میں بٹھا دیا۔ صحابہ کرام اس پر تعجب کرنے گئے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹخص مجھ پران الفاظ کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔

اللهم صلّ على محمد كما تحب وترضٰي .

اے اللہ درود بھیج سیدنا محمد پر جیسے تخصے ان پر درود بھیجنا محبوب و پسند ہے۔ حافظ سخاوی نے فرمایا ہے کہ اس کی سند مجھے ہیں ملی ہے۔ اوراگریہ حدیث سجیح ہوتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمل اس مخص کی تالیف قلب اور

اوراکریہ حدیث بیچ ہوتو حصور میں القدعلیہ وسم کا بیش اس میں کا کیف فلب اور اسلام پر ہمیشہ رہنے اور بیڑھنے کی اسلام پر ہمیشہ رہنے اور خاص کے پختہ رکھنے اور حاضرین کواس کیفیت پر درود پڑھنے کی ترغیب کے لیے تھا۔

(مصنف فرماتے ہیں) حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنها اور حضرت حسن بھری، اور حضرت معروف کرخی وغیرہم سے درود کی دوسری کیفیا ، بھی منقول ہیں گرمیں نے ان کواختصار کے پیش نظر حذف کر دیا ہے۔ کیونکہ ہمارامقصودان کیفیات کو بیان کرنا ہے جورسول الله صلی الله علیه وسلم سے منقول ہے۔ اوران خوابوں کو بھی حذف کر دیا ہے جن میں کئی دیگر کیفیات کا ذکر ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ الله علیہ نے درود کی مشہور کیفیت

King L. Zirebris K. & K. See K

اللهم صلّ على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره ." الع"ك بارك بين البيخ بعض معتبر شيوخ سے ايك واقعه لكيا بعض معتبر شيوخ سے ايك واقعه لكيا بعض معتبر شيوخ سے ایک واقعه لكيا بعض سے ثابت ہوتا ہے كہ اس درودكو ايك بار پڑھنا دس ہزار بار درود پڑھنے كے برابر ہے۔





# تىبىرى <u>ف</u>صل

# سابقه دونول فضلول يستعلق مسائل وفوائد

صلوٰ ۃ وسلام کا مطلب بیان ہو چکا ہے۔اس لیے یہاںاس کےاعادہ کی ضرورت نہیں۔

### غیرانبیاء پردرود ب<u>صح</u>نے کامسکلہ:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔ لا یسنسخسی السصلوۃ من احد علی احد آلا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کسی کی بھی طرف سے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پر درود بھیجنا مناسب نہیں ہے اور حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے۔

ما اعلم الصلوة تنبغي على احد من احد آلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار \_

میری دانست کے مطابق کسی کی بھی جانب سے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی للار پر درو دنہیں بھیجا جانا چاہیے۔البتہ مؤمن مردوں اور مؤمن خواتین کے لیے طلب مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔
اوران جی سے مردی ہے:

## 

"لا تصلح على احد الله على النبى صلى الله عليه وسلم"

نى كريم صلى الله عليه وسلم كرسوائكس اور پر درود پر هنا درست نهيلامام بيه قي اورامام عبدالرزاق نے امام توری سے قل كيا ہے۔
"يكره ان يصلى الله على نبى "سوائے نبى كے كى دوسرے پردرود
پر هنا مكروه ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے سند حسن یا سند سیجے کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے اپنے گورز کو مکتوب ارسال فرمایا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض قصہ گولوگوں نے اپنے ظلفاء اور امراء پرصلوٰ قریر ہے کی رسم ایجاد کی ہے۔ جب میرا بید مکتوب تمہارے پاس پہنچ جائے تو انہیں فورا تھکم دو کہ وہ درود صرف انبیاء کرام پر پڑھیں اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اور باتی سب بچھڑک کریں۔

حضرت ابن عباس اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنها کے کلام میں غیر انبیاء پرصلوٰ ة پژھنے کی کراہت اور حرمت کا حتال ہے۔

#### علماء كرام كے اقوال:

انبیاء کرام اور فرشتوں کے سواکسی اور پر درود پڑھنے کے مسئلہ میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق علماء کے درج ذیل اقوال ہیں۔

1-مطلقاً جائز ہے قاضی عیاض فرماتے ہیں جمہور اہل علم کا یہی قول ہے اس قول کے دلائل میہ ہیں۔

الله تعالی کافر مان ہے 'هُوَ الَّذِی یُصَدِّی عَلَیْکُمْ وَمَلَیْکَتُهُ '(الاحزاب:43) رسول الله علی الله علیہ وسلم کی شخصے حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فر مایا اللّهم صلّ علی الله ابی او فی ۔

" اے اللہ آل ابی اوفی پر صلوٰ ۃ نازل فرما"

اورج حدیث میں ہے کہ آ ہے اللہ علیہ سلم نے اپنے ماتھ ملند کرتے ہوئے

اللَّهم اجعل صلوتك ورحمتك على آل سعد \_

"الما الله الني صلوة ورحمت نازل فرما آل سعدير"

ا بن حبان نے اُس حدیث کوئیج قرار دیا ہے جس میں ہے کہایک عورت نے ہارگاہ نبوت میں عرض کی تھی۔

صلّ على وعلى زوجي ففعل

يارسول الله! مير ب او پر اور مير ئے خاوند كے او پر صلوٰ قاميجے ـ تو آب نے ابیای کیا۔

مسلم کی حدیث میں ہے کہ

ان السملائكة تبقول الروح المؤمن صلاة الله عليك وعلى

فرشة مؤمن كى روح سے مخاطب موكر كہتے ہيں الله تعالى كى صلاة موجھے پر اور تیرے جسم بر۔

اورا کیکمفصل حدیث میں ہے

انه صلى الله عليه وسلم صلى على كلّ من الخلفاء الاربعة وعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم .

رسول النُّدسلي النُّدعليه وسلم نے جاروں خلفاء اور عمروبن عاص پرصلوٰ و بھیجی۔

2-رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سواكسي يرجمي صلوٰ ة يرد هني جائز نہيں بيه حضرت امام

ما لك رحمة الله عليه كاتول بياس قول يرفصل اوّل ميس بحث مو يكل بيد

3- نى كريم صلى الله عليه وسلم كے سوا بالاستقلال مطلقاً كسى ير بھى جائز نہيں مگر جن کے کیے تص وارد ہے یا جن کوآپ کے ساتھ ملادیا گیا ہے تو ان پر تبعاً جائز ہے۔ بیول امام قرطبی وغیرہ کامختار ہے۔ Kind Trip Charit & Series States Stat

4- بالتبع مطلقاً جائز ہے اور بالاستقلال مطلقاً نا جائز ہے۔ بیرحضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ اورعلاء کی ایک جماعت کا قول ہے۔

5- بالاستقلال مکروہ ہے اور بالتبع مکروہ نہیں بیقول ایک روایت میں امام احمد بن حنبل سے منقول ہے اور ہماراند ہمب بھی ہے بیخلا ف اولی ہے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں اس مسلد میں میرار جمان حضرت امام مالک اور حضرت مفیان ورق کے قول کی طرف ہے۔ یہی قول محققین مشکلمین اور فقہاء کرام کا مختار ہے۔ کہوہ فرماتے ہیں غیرا نبیاء کے ساتھ رضا اور غفران کا ذکر کیا جائے۔ غیرا نبیاء پر مستقلاً صلاٰ ق بھیجنا صدرا قول میں امر معروف نہیں ہے۔ یہ بنی ہاشم کے عہد حکومت میں نو پیدا رسم ہے۔ (بیدوافض شیعہ کی نوایجاد ہے جوبعض ائمہ کے لیے انہوں نے ایجاد کی تھی الم مالک کے موافق ہے کہوہ فرماتے ہیں۔ ابوالیمن بن عسا کر کا قول بھی امام مالک کے موافق ہے کہوہ فرماتے ہیں۔ درود انبیاء کرام کی تعظیم و تو قیر کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ذکر کے وقت تنزیم و تقذیب خاص ہے۔ اس میں کوئی شریک نہیں ۔ اس طرح انبیاء کرام کے ساتھ درود خاص ہے اس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔ یہی اہل میں میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔ یہی اہل شریک نہیں ہوسکتا۔ یہی اہل شریک نہیں ہوسکتا۔ یہی اہل

#### د *ليل*:

ناجائز کہنے والے علماء نے بیدلیل دی ہے کہ لفظ صلوۃ انبیاء کرام کی تعظیم وتو قیر کے لیے شعار وعلامت بن چکا ہے اس لیے سوائے انبیاء کرام کے کسی کے لیے استقلالا نہ پڑھاجائے۔

اگر چہاں کا مطلب غیرا نبیاء کے حق میں بھی ضیح ہے۔ جیسا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عزوجل کا مطلب درست ہے لیکن سیدنا محمد عز وجل نہ کہا جائے گا کیونکہ ریشاءاللہ تعالیٰ کے لیے شعار بن چکی ہے۔ لہٰذااس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔

#### المردود بال كانمول موتى المراق المراق

#### جوابات:

قائلین جواز کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی جانب سے غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا صدوراس لیے ہوا ہے کہ الله تعالیٰ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اختیار میں ہے کہ جے جو جا ہیں خاص فرما کیں۔ گرکسی دوسرے کواللہ تعالیٰ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر بیا ختیار حاصل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں کسی کے لیے اجازت ثابت نہیں۔

اسی لیے ابوالیمن عسا کرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقا دوسرے پرصلوٰ قاسیجنے کا اختیار ہے کیونکہ بیآپ کاحق اور منصب ہے۔ آپ کوا ہے حق میں جس طرح چاہیں تصرف کا اختیار ہے بخلاف امت کے کہ انہیں آپ کے حق میں کسی دوسرے کوشریک کرنے کا اختیار نہیں۔

ہمارے ائمہ میں سے صاحب المعتمد ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خصوصیت پرکوئی دلیل نہیں۔

### امام بيهعي كي تطبيق:

امام بہم ہی نے عدم جواز کے قول کو درود کے تعظیم وتیے ہے طور پر پڑھنے پرمحمول کیا ہے اور جواز کے قول کو دُ عاوتبرک کے طور پر پڑھنے پرمحمول کیا ہے۔

#### بعض حنابله كامختار:

بعض حنابلہ کا مختار ہے کہ آل نبی پر درود تبعاً مشروع ہےاوراستنقلالاً جائز ہے۔ فرشتوں اوراہل طاعت پر بھی عموماً جائز ہے۔لیکن کوئی معین شخص ہویا مخصوص گروہ ہوتو ان پرصلوٰ قریمی بھی تجینی مکروہ ہے۔

اورا گرایس بین تحریم کا قول کیا گیا ہے تو بھی کوئی مستبعد نہیں کیونکہ اس کی ایک خاص

کے درود پاک کے اعمول مولی کے اوراس کی مثل یا اس سے بہتر شخص کے لیے وجہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کا شعار بنایا جائے اوراس کی مثل یا اس سے بہتر شخص کے لیے جائز ہی نہ سمجھا جائے۔ جیسے رافضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کرتے ہیں ہاں بھی معین شخص یا کسی معین جماعت کے لیے صلوٰ قریر بھی جائے اور کسی کا شعار نہ بنایا جائے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اوراس کے خاوند پر پڑھی اوراسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چا دراوڑ ھے ہوئے دیما حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پرصلوٰ قریر بھی ۔ جنبلی علاء کرام فرماتے ہیں۔

اس تفصیل سے تمام دلائل کے درمیان اتفاق بیدا ہوجاتا ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس تفصیل سے دلائل میں اتفاق پیدائہیں ہوتا بلکہ ہم نے مجوزین کے جواب میں جو بیان کیا ہے اس سے دلائل میں اتفاق پیدا ہوتا ہے۔

#### سلام پیش کرنے کے متعلق علماء کے اقوال:

غیرانبیاء پرسلام سجیجے میں اقوالِ علاء میں اسی طرح اختلاف پایا جاتا ہے جس طرح غیرانبیاء پرسلام سجیجے میں اختلاف ہے۔ البتہ حاضر کے لیے سلام کرنا یا مجلس سے غائب کسی زندہ کے لیے بطور تحییسلام بھیجنا جائز ہے۔

بعض علاء نے سلام وصلوٰ ہ میں فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سلام ہرمومن کے حق میں میں مشروع ہے خواہ مردہ ہویا زندہ ، حاضر ہویا غائب بہخلاف صلوٰ ہ کے کہ صلوٰ ہ نے کہ صلوٰ ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ہے کی آل کے حقوق میں سے ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس میں مذعیٰ کی تفریق ہے اس لیے یہ قول قابلِ قبول نہیں اور 'السلام علینا و علیٰ عباد الله المصالحین 'اس قول کی دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ خاص کی دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ خاص کی بیان میں درود ہے۔دوسرامحل اس کے برابر نہیں ہوسکتا۔ نیز اس مقام میں سلام بالتبع ہے نہ کہ بالاستقلال۔

# ٢٠٠١ انمول موتى المجي المحيال المحيا

## بعض علماء كي شخفيق:

رمصنف فرماتے ہیں) بعض علاء کی تحقیق کا خلاصہ بھی کھاضائے کے ساتھ پیش ہے۔ کہ جوسلام مردہ اور زندہ دونوں کے لیے عام ہے۔ اس سے مقصود سلام تحیّہ ہوتا ملاقات کے وقت یا زیارت قبور کے وقت جوسلام کیا جاتا ہے اس مرادی سلام تحیّہ ہوتا ہے اور سلام تحیہ کا حاضر کی طرف سے بذات خود جواب دینا واجب یا فرض عین ہے اور عائب کی طرف سے قاصدیا مکتوب کے ذریعہ جواب دینا واجب یا فرض عین ہے۔ غائب کی طرف سے قاصدیا مکتوب کے ذریعہ جواب دینا واجب یا فرض عین ہے۔ اور جس سلام سے مقصود اللہ تعالی سے سلامتی کی دعا ہے خواہ وہ حاضر کے صیغے کے ساتھ ۔ یہ وہی سلام ہے جوامت کی جانب سے نبی کریم سلام ہو یا غائب کے صیغے کے ساتھ ۔ یہ وہی سلام ہے جوامت کی جانب سے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ سلام سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادر پرمتنقلاً جائز نہیں۔ البتہ بالتبع غیر کے لیے بھی جائز ہے۔ جیسا کہ علامہ بمی رحمۃ اللہ اور پرمتنقلاً جائز نہیں۔ البتہ بالتبع غیر کے لیے بھی جائز ہے۔ جیسا کہ علامہ بمی رحمۃ اللہ علیہ نے '' شفاء البقام'' میں اس کا ارشا دفر مایا ہے۔

لہذا اس قول کے مطابق ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علیہ السلام عرض کرنا علیہ الصلوٰ ق کہنے کے برابر ہے۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنا مراد ہے اور اس میں وہی تعظیم مقصود ہے کہ طلب کے اعتبار سے سلام میں وہی تعظیم مقصود ہے جوصلا ق میں ہے۔ کہ جس طرح صلا ق سیم خے والا اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح سلام سیم والا ہمنی وہی ہے۔ حرص کے علامہ علیمی صلوٰ ق جمعنی سلام ہونے کے مجوز ہمنی وہی ہے۔ سام کی بینوع وہی ہے جس کے علامہ علیمی صلوٰ ق جمعنی سلام ہونے کے مجوز ہیں۔

<u>دوسرافا ئدہ</u>

# درودكى افضل كيفيات كابيان

1- صحابہ کرام رضی النّدعنہم ہے درود کے متعلق سوال کرنے کے بعدرسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم کے تعلیم دینے سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ وہ کیفیت جو حضور صلی النّدعلیہ ررود پاک کے انمول موتی کے گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ کیونکدا پنے لیے اشرف افضل کوئی پند وسلم نے ارشاوفر مائی وہ کیفیت افضل ترین ہے۔ کیونکدا پنے لیے اشرف افضل کوئی پند کیا جاتا ہے۔ ای لیے کتاب 'الروضہ' میں تصویب کی گئی ہے کدا گرکوئی قتم اٹھائے کہ وہ افضل کیفیت میں درود پڑھے گا توقتم تب پوری ہوگی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

علامه بلی نے اس کی وجدیہ بیان فرمائی ہے کہ

تعليم دي موئي كيفيت مين درود برا سهـ

اللهم صل على محمد وعلى آلِ محمد كلما ذكره الذاكرون ووكلما سهى عنه الغافلون .

اے اللہ درود بھیج ہمارے آتا محمد پرادر آل محمد پر بار جبکہ یا دکریں ان کو ذکر

کرنے والے اور ہر ہار جب کہ غافل ہوں ان کی یا دسے غافل لوگ۔
درود کی بیر کیفیت علامہ مروزی نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ سے اخذ کی ہے۔
امام شافعی نے کتاب کے خطبہ میں بیر کیفیت ذکر کی ہے لیکن تھی کی جگہ خفل کا لفظ ہے۔
امام شافعی اور مروزی نے سکت کے لفظ پر تھی اور غفل کو ترجیح دی ہے کیونکہ ساکت بسا
اوقات اپنے دل میں ذاکر ہوتا ہے اور ساھی و غافل نہ دل سے ذاکر ہوتا ہے اور نہ زبان

TO STAND STA

(مصنف فرماتے ہیں) امام نافعی کی کتاب الرسالہ کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذکرہ اور غفل عن ذکرہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور الا ذرعی نے بھی اسی کو مناسب قرار دیا ہے اور بعض علماء نے ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہونے کی بیہ وجہ بیان مناسب قرار دیا ہے اور بعض علماء نے ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہونے کی بیہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ عموماً اللہ تعالیٰ کی کثرت ذکر کے ساتھ صفت بیان کی جاتی طرح فرمائی ہے کہ عموماً اللہ تعالیٰ کی کثرت ذکر کے ساتھ صفت بیان کی جاتی طرح فرمائی ہے ہوگی۔

(بعض حضرات نے شمیر کامرجع نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ذات کوقر اردیا ہےان کے خیال میں التفات کے طور پر الله تعالیٰ کی طرف لوٹانا مناسب نہیں کیونکہ بیے مقام التفات نہیں)

(مصنف فرماتے ہیں) اگر چہ ساری صورتیں درست ہیں کیونکہ معنیٰ ہیں کوئی اختلاف پیدانہیں ہوتا تاہم درود پڑھنے والا دونوں امروں کو ذہن میں مُستحضر کر لے تو مزیداحچھاہے۔

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا۔"الذاکوین اللہ کشیرًا والذّاکو ات "میں شار ہوتا ہے اور آ ب صلی اللہ علیہ وہ ہم کے ذکر ہے غافل نافلین میں شار ہوتا ہے۔ اس لیے خمیر کا مرجع آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہونا زیادہ مناسب ہے۔

(مصنف اس توجیہ کور دکرتے ہوئے فرماتے ہیں) یہ توجیہ مفید نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایسا ہی ہے۔

امام نو وی فرماتے ہیں درود کی مذکورہ کیفیت کوسب سے پہلے استعمال کرنے والے شایدا مام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ ہیں۔

3- قاضی حسیں وغیرہ نے فرمایا کہتم پوری کرنے کے لیے اس طریقہ کے ساتھ درود پڑھنا جا ہیے۔

اللهم صلّ على محمد كما هو اهله ومستحقه .

کے وروو بال مے امول موں بھی میں جات کی ایک میں میں ہے۔ ام کے کمی میں مجھوع میں کا ایک الدیکسٹی میں ا

اے اللہ محد کریم پر درود تھیج جیسے کہ وہ اس کے لائق اور مستحق ہیں۔ 4۔ بعض علماء نے فر مایا کہ افضل حمد وصلو قامیہ ہے۔

5- علامه بارزی فرماتے ہیں افضل ترین درود سے کیونکه سے بلیغ ترین م

اللهم صل على محمد وعلى آلِ محمد صلواتك وعدد معلوماتك

اےاللہ محمد اور آل محمد برافضل ترین دروذ تھیج اپنی (لامحدود) معلومات کے مطابق

6۔ بعض علماء کے نزد یک انصل درود ہیہ۔

اللهم صلّ على سيدنا النبى الامى وعلى كل نبى مَلَكِ وَ وَلَيِ عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات . الماللة درود بهم بهمار مردار محمر برجوني أمى بين اور برني ، فرشته اورولى برخفت وطاق عدد كمطابق اور بمار مريودرگاركمل ومبارك كلمات كمطابق .

7- اوربعض علماء نے اس کوافضل کہا ہے۔

اللهم صلّ محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى آلـه وازواجـه و ذريتـه وسلّم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك .

اے اللہ درود بھیج محمد کریم پر جو تیر۔ بندے۔ تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں جو بی اُمی ہیں اور آپ کی ڈریئت پر اور سلام بی اُمی ہیں اور آپ کی ڈریئت پر اور سلام بھیج اپنی مخلوق کی تعداد اور اپنی رضا کے مطابق اور اپنی عرش کے وزن کے برابر اور اپنی کلمات کی سیا بی کے برابر ۔ محققین بعض علما تحققین نے اس درود کو بلیغ ترین درود کہا کلمات کی سیا بی کے برابر ۔ محققین بعض علما تحققین نے اس درود کو بلیغ ترین درود کہا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالی تبیع کے بارے میں جو تیجے حدیث وارد ہے اس سے ماخوذ ہے اور بیدوسروں سے افضل ہے۔

8- بعض علاء کے نز دیک درود کی افضل کیفیت بیہے۔

اللهم صلّ على محمد وعلى آلِ محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك .

اے اللہ حضرت محمد اور آل محمد پر درود بھیج اپنی مخلوق کی تعداد کے مطابق اور اپنے عرشک کے مرابر۔ اپنے کلمات کی سیابی کے برابر۔ اپنے کلمات کی سیابی کے برابر۔ 9-ایک قول میں افضل دروداس کوکہا گیا ہے۔

اللهم صلّ على محمد وعلى آلِ محمد صلاةً دائمةً بدوامك .

اے اللہ درود بھیج ہمارے آتا محمد پراور آل محمد پرجو تیرے دوام کے ساتھ دائم ہو۔

10 - ایک قول کے مطابق افضل درود ریہ ہے۔

اللهم يسارت محمد و آلِ محمد صل على محمد وعلى آلِ محمد واجزِ محمداً صلى الله عليه وسلم ماهو اهله.

ا سے اللہ! محمد وآل محمد کے ربّ درود بھیج ہمارے آقامحمد وآل محمد پر اور جزاء د سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ میں کم کے جوان کی شان کے لائق ہے۔ Kin Karing Kar Karing K

11-ایک قول کے مطابق بیدرودافضل ہے۔ کیونکہ صدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جے یہ بیند ہے کہ اسے بھرے پہانے کے ساتھ اجر دیا جائے تو اسے جا ہیے کہ یوں بڑھے۔

مرجے۔

اللهم صلّ علی محمد النبی الامی و از و اجه امهات المومنین و ذریته و اهل بیته کما صلیت علی ابرهیم . انخ الله درود بھیج محرکریم پرجونی أمی بین اور آپ کی از واج پرجوتمام مؤمنوں کی مائیں بین اور آپ کی فریت پراور آپ کے الل بیت پرجس طرح تونے درود بھیجا حضرت ابراہیم پر۔

درود کی افضل کیفیات:

(مصنف فرماتے ہیں) درود کی افضل کیفیت جو مذکورہ تمام کیفیتوں کے علاوہ پھھے زیادتی پرمشمل ہے اسی طرف میرا رجحان ہے اور کئی سالوں سے میں اس پر کاربند ہوں۔وہ بیہے۔

"اللهم صلّ على محمّد ورسولك النبى الامّى وعلى آلِ محمد وازواجه امهات المومنين وذريته واهل بيته كما صلّيت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك النبى الامى وعلى آلِ محمد وازواجه امهات المومنين وذريّته واهل بيته كماباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد . كمايليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وماتحب وترضى له دائماً ابداً عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضانفسك وزنة عرشك افضل صلاة اكملها واتمها . كلماتك ورضانفسك وزنة عرشك افضل صلاة اكملها

و ذکره الغافلون و سلّم تسلیماً کذالك و علینا معهم . "
اے الله درود بھیج ہمارے آقامحد پر جو تیرے بندے اور رسول اور نی اُی ہیں اور آپ کی آل اور آپ کی از واج پر جومومنوں کی مائیں ہیں اور آپ کی ذریت اور اہل بیت پرجیسے کہ تونے درود بھیجا حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر جہانوں میں بے شک تو حمید و مجید ہے اور برکت نازل فرما حضرت محداور آپ کی آل پر اور آپ کی از واج پر جومومنوں کی مائیں ہیں اور آپ کی آل پر اور آپ کی ذریت اور اہل بیت پرجیسے کہ تونے برکت نازل کی آل پر اور آپ کی ذریت اور اہل بیت پرجیسے کہ تونے برکت نازل کی آل پر اور آپ کی ذریت اور اہل بیت پرجیسے کہ تونے برکت نازل کی آل پر اور آپ کی ذریت اور اہل بیت پرجیسے کہ تونے برکت نازل کی آل پر اور آپ می اور آل ابراہیم پرجہانوں میں بے شک تو حمید و مجید

اورآپ پردرود بھیج جیسا کہ آپ کی شرف عظیم و کمال اور تیری رضا کے لائق ہے اور آپ پر ہمیشہ درود نازل فرما جیسا کہ تو آپ کے حق میں پند فرما تا ہے۔ اپنی (لامحدود) معلومات کے مطابق اوراپ کلمات کی سیابی اوراپی ذات کی رضا کے مطابق اوراپ عرش کے وزن کے برابر ۔ افضل، اکمل، ادراتم صلوٰ قازل فرما ہر بار جب کہ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کریں ذکر کرنے والے اور ہر بار جب کہ تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر سے عافل کرنے والے اور ہر بار جب کہ تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر سے عافل ہوں عافل لوگ۔ اور ان پرسلام بھیج اسی طرح اور ہم پر بھی ان کے ساتھ درود وسلام بھیج۔

یہ کیفیت تشہد کے درود میں واردا کثر کیفیات پر بھی مشمل ہے اور تشہد کے درود کی کیفیات افضل کیفیات ہیں۔ اوران کے علاوہ علاء نے جن کیفیات کا استغباط کیا ہے اور جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے یہ افضل کیفیات ہیں۔ ان پر مذکورہ کیفیت مشمل ہے اور میں نے اس میں کچھ زیادات بلیغہ بھی شامل کی ہیں جو کیفیات مستنبطہ ہے ممتاز ہیں۔ تا کہ یہ کیفیت علی الاطلاق افضل کیفیت بن جائے۔

## 

امام یافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں نتیوں کیفیات کوجمع کرکے پڑھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے مذکررہ کیفیت کے بعض حصے کا ذکر فرمایا ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں درود پڑھنے میں حدیث کے الفاظ اور امام شافعی سے منقول الفاظ اور قاضی حسین کی ذکر کی ہوئی کیفیات کوجمع کیا جائے تو درود کی کیفیت زیادہ جامع ہمن دھا سڑگی

### محقق ابن الهمام كےنزد يك درود كى افضل كيفيت:

محقق ابن كمال فرماتے بيں مذكوره تمام كيفيات اس درود بيس موجود بيں۔
اللهم صل ابداً افسل صلوتك على سيدنا محمد عبدك
ونبيك ورسولك و آله وسلم عليه تسليما وزده شرفا
وتكريماً وانزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة.

اے اللہ درود بھیج افضل درود ہمارے سردار محمد پر جو تیرے بندے ، تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں اور آپ کی آل پرادر سلام بھیج ان پر کممل سلام اور آپ کی آل پرادر سلام بھیج ان پر کممل سلام اور آپ کے شرف وعزت میں اضافہ فر ما اور قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں منزل مقرب پر فائز فرما۔

(مصنف فرماتے ہیں) میں نے جو کیفیت ذکر کی ہے وہ ابن الھمام رحمۃ اللّٰہ علیہ کی بیان فرمودہ کیفیت ہے۔
کی بیان فرمودہ کیفیت سے افضل ہے کیونکہ وہ اس کیفیت اور پچھاضا فے پرمشمنل ہے للبندااسے افضل ہونا جا ہے۔

ابن مسدی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اوران کے بعد کے علاء سے نقل کیا ہے کہ افضل کیفیت مخصوص پر موقوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے فصاحت وبلاغت اور قدرت اظہار سے نوازا ہے۔ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کال اور تکریم عظیم کا اظہار معانی پر صراحة دلالت کرنے والے الفاظ فصیحہ کے ساتھ کرے تو اس میں کوئی مضا کہ نہیں

ان علماء کرام نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے اس قول سے استدلال کیا

احسنوا الصلّوة على نبيكم فانكم لاتدرون لعل ذالك يعرض عليه

اینے نبی پرحسین انداز کے ساتھ درود بھیجو شاید تمہیں معلوم نبیں کہ وہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔

بعض علماء كرام نے مندرجہ ذیل كيفيت بيان كى ہے جوسابقه تمام كيفيات كى جامع

اللهم صل وبارك وترحم على محمد عبدك ونبيك ورسولك السبى الامى سيد المرسلين وامام المتقين، وحاتم النبيين، امام المخير وقائد الخير ورسول الرحمة وعلى ازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته وآله واصهاره وانصاره واتباعه واشياعه ومحبيه كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصل وبارك وترحم علينا معهم افضل صلواتك مجيد وصل وبارك وترحم علينا معهم افضل صلواتك واسمى بركاتك وازكى تحياتك، كلما ذكر الذاكرون وغفل من ذكرك الغافلون عدد الشفع والوتر وعدد كلماتك وغفل من ذكرك الغافلون عدد الشفع والوتر وعدد كلماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزنة عرشك

اللهم ابعثه يـوم الـقيـامة مـقاماً محموداً يغبطه بـه الاوّلون والآخـرون وانـزلـه المقعد المقرب عندك يوم القيامة وتقبل شـفاعته الكبرئ وارفع درجته العليا، واعطه سؤله في الآخرة Kinije Dirivis & & Karak Karak

والاولى كما اتيت ابراهيم وموسىٰ ـ

اللهم اجعل في المصطفين محبته وفي المقربين مودته وفي الاعلين ذكره واجزه عنا ماهو اهله خير ماجزيت نبياً عن امته واجز الانبياء كلهم خيرا . صلاة الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الامي . السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه اللهم ابلغه منا السلام واردد علينا منه السلام واتبعه من امته و ذريته ماتقربه عينه يا رب

اےاللہ درود بھیج اور برکتیں نازل فر مااور رحمتیں نازل فر ماہمارے آتامحریر جو تیرے بندے، تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں۔ جو نبی اُمی ہیں، جو سیدالرسلین، امام انمتقین اور خاتم انبیین ہیں۔ اور جو بھلائی کے راہنما نیکیوں کے پیثیوااور رسول رحمت ہیں اور ( درود نازل فر ما اور برنمتیں نازل فرمااور رحمتیں نازل فرما) آپ کی آل پر آپ کے سسرالی رشته داروں پراور آپ کے مددگاروں پر، آپ کے مبعین پر آپ کے تابعداروں پراور آپ کے بین پرجیسے تونے درود نازل کیااور برکتیں اور رحمتیں نازل کیں حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم برتمام جہانوں میں بےشک تو حمید و مجید ہے۔ اور درود بھیج اور برکتیں نازل فر مااور رحم فر ما ہم پران کے ساتھ افضل درود، یا گیزه برکات هربار جب تیراذ کرکرین ذکرکرنے والے اور ہربار جب که غافل ہوں تیرے ذکر سے خفلت کرنے والے۔ جفت وطاق عدد کے برابر اورائیے کامل اور بابر کت کلمات کی تعداد کے برابر، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابراورا بی خوشنودی کے برابراورایئے عرش کے وزن کے برابراورایئے كلمات كى سيابى كے برابراييا درودجوتيرے دوام كے ساتھ دائم ہو۔

اے اللہ قیامت کے دن مبعوث فرما آپ کومقام محمود پرجس کے ساتھ پہلے
اور پچھلے رشک کریں۔ اور قیامت کے دن آپ کواپنی جناب میں مقرب
منزل پر فائز فرما۔ اور آپ کی شفاعت کبر کی قبول فرما اور آپ کے درجہ
عالیہ کو بلند فرما۔ اور آپ کوعطا فرما جو آپ نے آخرت و دنیا میں ما نگا۔ جس
طرح تو نے ابراہیم وموی کوعطا فرمایا۔ اے اللہ مصطفین میں آپ کی محبت
ڈال دے اور مقربین میں آپ کی مودت اور علیین میں آپ کے ذکر کو بلند
فرما۔ اور جزاء دے آپ کوجس کے آپ اہل ہیں بہتر اس جزاء سے جو تو
نے کسی نبی کواس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہے اور تمام انبیاء کرام کو
بہتر جزاء عطا فرما اور درود ہواللہ تعالیٰ کا اور موشین کا ہمارے آ قامحہ نبی اُس
بہتر جزاء عطا فرما اور درود ہواللہ تعالیٰ کا اور موشین کا ہمارے آ قامحہ نبی اُس
کی مغفرت ہوا وراس کی رضا ہو آپ پر اور اس کی رحمت اور اس کی برکت اور اس
کی مغفرت ہوا ور اس کی رضا ہو۔

اے اللہ! نبی کی بارگاہ میں ہماراسلام پہنچا اور اُن کی طرف سے ہم پرسلام لوٹا دے اور ان کی امت اور ان کی اولا دکوان کی پیروی نصیب فرماجس سے ان کی آئیس ٹھنڈی ہوں اے رب العالمین ۔

(مصنف فرماتے ہیں) مذکورہ کیفیت اگر چہتمام ماثورہ الفاظ کی جامع ہے لیکن میں نے جو کیفیت ذکر کی ہے وہ اس سے افضل ہے کیونکہ وہ صحیح ترین کیفیت کے علاوہ ایک ایس الیف ترین زیادتی پر مشتمل ہے جو ندکورہ تمام الفاظ کے معانی او ایک اضافے پر مشتمل ہے۔ محی مشتمل ہے۔ محمی مشتمل ہے۔

امام نووی نے فرمایا ہے کہ صلوٰۃ تشہدتمام کیفیات ہے، افضل ہے اور صلوٰۃ تشہد کی بہت ساری کیفیات سے اعادیث وغیرها میں وارد ہیں جن کا تذکرہ میں نے فصل ٹانی میں ساری کیفیات سے اعادیث وغیرها میں وارد ہیں جن کا تذکرہ میں نے فصل ٹانی میں ہوا کیا ہے۔ ان میں ہرا یک کے ساتھ متصود حاصل ہوجاتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تشہد میں یوں پڑھنا افضل ہے۔

Kinit Zivivic Stability & Karing Minder Stability of the Stability of the

اللهم صلّ على محمد وعلى آلِ محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آلِ محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آلِ محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد .

ندکورہ کیفیت کوام نووی نے شرح المحذب میں اصحاب شافعی سے بھی نقل فرمایا ہے اور فرماتے ہیں یہ کیفیت اولی ہے کیکن آل کے لفظ سے پہلے دونوں جگہ 'عملسی''کا اضافہ ہونا چاہے کیونکہ روایات میں اس کا اضافہ ٹابت ہے اور فرماتے ہیں مناسب سے کہا حادیث سے کے کام الفاظ کوجع کرکے یوں پڑھا جائے۔

اللهم صلّ على محمد النبى الامى وعلى آلِ محمد وازواجه وذريت كماصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد النبى الامى وعلى آلِ محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد .

المام نووی نے الاذکار میں 'مسحت ک'' کے بعد صرف' صل '' میں 'عبدك ورسولك'' كى زيادتی ذكر كی ہے اور' الفتاوكی'' میں 'وبادك'' میں' النبی الامی '' كوترک كرديا ہے۔

ای کے امام نووی پراعتراض کیا گیا ہے امام نووی کے ذکر کردہ درود میں بہت سارے الفاظ ماثورہ رہ گئے ہیں جوشایدان کے اضافہ کردہ الفاظ سے زیادہ فضیلت والے ہیں یاان پرزائد ہیں مثلاً 'ازواجه''کلفظ کے بعد' امهات المؤمنین''کا لفظ اور' فریة''کلفظ کے بعد' اهل بیته ''کالفظ رہ گیا ہے اور' بار کے ''میں 'عبد ک ورسولک ''کالفاظ اور پہلے جلے میں' فی العالمین ''کالفظ ،اور بار کسے پہلے ورسولک ''کالفاظ اور پہلے جلے میں' فی العالمین ''کالفظ ،اور بار کسے پہلے ''انک حمید مجید ''کالفاظ رہ گئے ہیں۔اور' تسر تے علی محمد ''انے کے الفاظ اور تشہد کے خریمی' صل علینا معھم ''کالفاظ رہ گئے ہیں حالانکہ یالفاظ

امام ترندی کے ہاں صدیث میں وارد ہیں۔

ابن العربی نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ 'صل علیہ معھم ''کے ذکر میں بلافا کدہ کرار ہے۔ کیونکہ آل کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آل سے مراد ساری امت ہے۔ (لہذا جب آل میں امت کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر ذکر کہ آل سے مراد ساری امت ہے۔ (لہذا جب آل میں امت کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر ذکر کی کیا ضرورت) نیز غیر انبیاء پر درود بھیخ میں اختلاف ہے۔ اس لیے 'صل علیت معھم ''کا ذکر نہ ہونا مناسب ہے اور تیسر اجواب بیدیا ہے کہ بیالفاظ جس سند کے ساتھ مروی ہیں اس میں راوی منفر دہے۔

(مصنف ابن عربی کے جواب کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں) کہ راوی ثقہ ہے اور ثقہ کا منفر دہونامصر نہیں ہوا کرتا۔ (اور فرماتے ہیں) راوی منفر دہیں بلکہ ابن العربی کو غلط نہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوا کرتا۔ (اور فرماتے ہیں) راوی منفر دہیں بلکہ ابن اور احاد کے غلط نہی ہوئی ہے اور غیر انبیاء پر تبعاً درود بھیجنے کے جواز میں کوئی اختلا ف نہیں اور احاد کے لیے اُن الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے جن الفاظ کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا جائز ہے جن الفاظ کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔

صحیح حدیث میں ہے۔

اللهم انى اسئلك ماسنالك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انى اسئلك ماسنالك منه محمد صلى الله عليه وسلم . اكالتدمين بخصيت اس چيز كاسوال كرتا بول جس كا بخصيت سيدنا محملى الله عليه وسلم في كيا ہے۔ الله عليه وسلم في كيا ہے۔

تکرارا سخف کے قول پرلازم ہے جوساری امت کے آل ہونے کا قائل ہے اور اگر تکرار سلیم کی کیا جائے تو تب بھی تکرار میں کوئی مضا نقہ نہیں کیونکہ یہ عطف الخاص علی العام ہے۔ جس میں خاص کی اہمیت کا ظہار مقصود ہوتا ہے جیسا کہ 'ملائکتہ و جبویل و میکائل ''میں خاص کا عام پر عطف جبریل و مکائیل کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ امام نووی کے قول پر امام الا ذری نے اعتراض کیا ہے کہ تمام درودوں کو ملا کر پڑھنا تشہد میں ایک صدیث میں بھی ان تشہد میں ایک صدیث میں بھی ان

درودوں کا مجموعہ ٹابت نہیں۔اس لیے تشہد پڑھنے والے کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ ایسا درود پڑھے جواکمل روایات سے ٹابت ہے اور باقی روایات میں جودرود ٹابت ہیں انہیں بھی بھی بڑھا کرے۔(مصنف فرماتے ہیں)

امام اذری ہے پہلے بعض صنبلی علاء نے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ 'ظلمت نفسسی ظلماً سکٹیرًا'' کے الفاظ کو بھی شامل کرنا مناسب ہے تاکہ دونوں حدیثیں جمع ہوجا کیں۔

امام نووی کے فدکورہ قول پر امام عزبن جماعۃ نے اعتراض کیا ہے میں نے 
''الایسط ح''کے حاشیہ میں وقوف کی بحث کے تحت اس اعتراض کارد کیا ہے۔ پس
اس کی نظیر کوتم اس مقام پر متحضر کرو گے تو تم پر امام نووی کے قول کے تیجے ہونے کی وجہ واضح ہوجائے گی۔

علامہ اسنوی نے اعتراض کیا ہے کہ اس سے تو امام نووی پر تشہد میں واردتمام احادیث کوجمع کرنالازم آئےگا۔

(مصنف فرماتے ہیں) میں نے 'نسر حالعباب ''میں اس اعتراض کارڈ کیا ہے احادیث کے الفاظ اور قرات میں فرق ہے کیونکہ ایک ہی قرات میں واردتمام الفاظ خلفة کی تلاوت کے استجاب کا ائمہ میں سے کوئی ہی قائل نہیں۔ اگر چہ بعض حضرات نے دوران تعلیم مشق کے لیے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ ہم قرآن کے الفاظ پڑھنے میں اس کیفیت کے مکلف ہیں جو کھفیت وارد ہے اور ہمارے کئے تھے اس کیفیت میں کسی ہمی قتم کی تبدیلی مشروع نہیں۔ برخلاف درود کے الفاظ کے کہ درود میں بالذات الفاظ کے معانی مقصود ہوتے ہیں الفاظ بالذات مقصود نہیں ہوتے۔ اس لیے ان الفاظ کی رعایت لازم نہیں۔ اور ہراس لفظ کے ساتھ درود پڑھنا جائز ہے جس میں مطلوب معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے اور درود در شریف سے مطلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تو قیر ہے۔ البنداجس لفظ میں بھی اس مطلوب کی زیادتی ہوگی اس کے ساتھ درود پڑھنا مشروع

(مصنف فرماتے ہیں) قرآن کریم کے الفاظ اور درود کے الفاظ کے ذکورہ فرق سے بیدواضح ہوگیا کہ اگر درود کے دولفظوں میں مترادف ہوتو پھران میں سے جس لفظ کو چاہوتہ ہیں پڑھنے کا اختیار ہے اوراگر دونوں ہم معنی نہیں الگ الگ معنیٰ کا افادہ کررہے ہیں تو پھر دونوں کو پڑھنا چاہے۔ اوراگر ان میں سے ایک دوسرے کے معنیٰ کا افادہ بھی کررہا ہے اوراس کے علاوہ کی اور زیادتی کا فائدہ بھی دے رہا ہے تو پھراس لفظ کو پڑھنا چاہیے جو زیادتی کا فائدہ دے رہا ہے بیساری تفصیل اس وقت ہے جب دونوں لفظ صحت کے اعتبار سے برابر ہوں ور نہ ہر حال میں سے کو ترجے ہوگی۔

### نماز میں درود کے الفاظ کی تعیین کا مسکلہ:

(مصنف فرماتے ہیں) ہمارا فدہب ہے کہ نماز میں پڑھے جانے والے درود میں الفاظ ما تورہ متعین ہیں۔ ہیں الفاظ ما تورہ متعین ہیں۔ پہلے تول کے مطابق نماز میں المسلمہ حسل علی محمد کے الفاظ کافی ہوں گے ای طرح صلی اللہ عکنی محمد کے الفاظ کافی ہوں گے ای طرح صلی اللہ عکنی محمد پڑھنا ہی صحح ترین قول کے مطابق کافی ہوگا۔ کیونکہ فہر کے الفاظ کے ساتھ دعا کرنے میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے لیکن 'المصلو اُ عَسلمی رَسُولِ اللّٰهِ ''کے الفاظ بالا تفاق کافی نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں درود کی نبست اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں۔ لہذا یہ الفاظ ما تورہ کے معنی میں نہیں۔ علامہ نیٹا پوری فرماتے ہیں۔''صلیت علی محمد ''کہنا کافی نہیں کیونکہ بند سے کار تبدورود بھیجنے سے قاصر ہیں۔ نہیں اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ہیں۔''صلیت میں درود بھیجے۔ میں اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ کے محمد ''کہنا کافی نہیں کیونکہ بند سے کار تبدورود بھیجے۔ مصلیت علی محمد ''کہنا کافی نہیں کیونکہ بند سے کو بجاز اسمی کہا جاتا ہے۔ مصلیت علی محمد ''کہنا کافی نہیں کیونکہ بند سے کو بجاز اسمی کہا جاتا ہے۔ مصلیت کیونکہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ مصلیت میں درود بھیجے کا سوال کرتا ہے۔ بند سے کو بجاز اسمیتی کہا جاتا ہے۔ میں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے درود بھیجے کا سوال کرتا ہے۔

ابوالیمن ابن عسا کرفر ماتے ہیں۔اس مخض کی بات نہایت بی خوبصورت ہے جس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر در و د جیجنے کا تھم دیا ہے K. I. Divivis A. B. B. B. C. I. I. S. B. C. I. S. B. B. C. I. S. B. B. C. I. S. B. C. I. S. B. B. C. I. S. B. B. B

لین ہمیں نہ تو صلوٰ ق کی فضلیت کی معرفت ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ کی مراد کی حقیقت کا اور اک ہے۔ اس لیے ہم اس کواللہ تعالیٰ بی کے سپر دکرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ! تو بی این ہے۔ اس لیے ہم اس کواللہ تعالیٰ بی کے سپر دکرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ! تو بی این سے لائق صلوٰ ق کوخوب جانبے والا ہے۔ اور تو بی ان کے لائق صلوٰ ق کوخوب جانبے والا ہے۔ اور تو بی ان کے ق میں اپنی مراد کوخوب جانبے والا ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) تشہد کے درود میں اسم محمد کوالنٹی اور رسول اللہ کے لفظ سے بدلناجائز ہے۔لیکن احمہ کے لفظ کے ساتھ بدلنا جائز نہیں۔اور شمیر کے ساتھ بھی بدلنا جائز نہیں اگر چینمیر کا مرجع ماقبل مؤجود بھی ہو۔ کیونکہ علم لفظ متعین کی مثل ہوتا ہے۔اس کیے اس کی نظیراس کی بدل نہیں بن سکتی بخلاف وصف کے کہوہ علم کا بدل بن سکتا ہے کیونکہ · وصف علَم ہے اعلیٰ ہوتا ہے اور امام شافعی کے قول کے مطابق الرسول کا لفظ النبی کے لفظ کی جکہ کافی نہیں ہوگا۔امام بیہی اور عبادی نے نقل کیا ہے کہ حضرت شافعی نے فرمایا ہے كة قال الرسول كهنا تكروه به آپ صلى الله عليه وسلم كى تعظيم كے پیشِ نظر۔ قال رسول الله صلی علیہ وسلم کہنا جا ہیے۔ کیونکہ الرّ سول کا لفظ غیر نبی کوبھی شامل ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی تعظيم بين "يااتها الرسول" اس قول كمنافي نبيس كيونكدالله تعالى كاس فرمان ميس. غایت درجه کی تعظیم موجود ہے کہ اس کامعنیٰ ہے اے میری طرف ہے رسول (پیغام بر) برخلاف سمسى اور كى طرف سے الرّ سول كہنے ميں كداس ميں كوئى تصريح نہيں ہوتى ۔خواہ الرّ سول سے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہدو ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) نماز میں تشہد کے بعد درود پڑھا جائے تو کفایت کرے گا کیونکہ نماز میں درود (شوافع کے نزدیک) مستقل رکن ہے اور دورکنوں کے درمیان ترتیب واجب ہے بعض لوگوں کواس مقام پروہم ہوا ہے۔اس سے بیجئے۔

اور نماز میں اللهم صل محمد "بر صفے ہے بھی واجب اوا ہوجائے گا حالانکہ رسول الله ملی الله علیہ وسل معمد "بر صفے سے بھی واجب اوا ہوجائے گا حالانکہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے محابہ کرام کوجس درود کی تعلیم دی ہے اس کے الفاظ اور کیفیات سے بدرود مختلف ہے۔ کیونکہ وجوب کا جوت قرآتی نص سے ہے۔ الله تعالی کا

فرمان 'صلوا علیه ''اور صحابہ کرام نے کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ سلی
اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیفیت کی تعلیم دی۔ لیکن ان الفاظ کی نقل میں اختلاف ہے۔ ای
اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیفیت کی تعلیم دی۔ لیکن ان الفاظ کی نقل میں اختلاف ہے۔ ای
لیے ان الفاظ پراکتفاء کیا گیا ہے جن پر روایات متنق ہیں اور جو پچھزا کہ ہاں کورک
کردیا گیا جیسا کہ شہد میں کیا گیا اگر متر وک واجب ہوتا تو اس سے سکوت نہ کیا جاتا۔
ایک قول کے مطابق تشہد کے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکر واجب بے
کونکہ روایات میں جو الفاظ وار وہیں ان میں کم از کم' اللہ مصل علی محمد کما
صلیت عملی اب واهیم ''کے الفاظ ہیں۔ اس قول کو اس بناء پر رد کردیا گیا ہے کہ
حضرت زید بن خارجۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث جے سنن نسائی میں قوی سند کے ساتھ
دوایت کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کاذکر نہیں۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

"صلوا علی وقولوا اللهم صل محمد وعلی آلِ محمد"
ال کاید جواب دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں تامل ہے کہ یہ بعض راویوں کا اختصار ہے۔ کیونکہ امام نسائی نے دوسری سند کے ساتھ مکمل روایت کیا ہے۔ لیکن اس جواب کو اس لیے رد کر دیا گیا ہے کہ اس حدیث کو دوسری سند کے ساتھ مکمل روایت کرنااس کے اختصار کو مین نہیں کرتا ممکن ہے کہ امام نسائی نے اس کا ساع دوسر تبدا ختصار اوتا ما کیا ہو۔ اختصار اوتا ما کیا ہو۔ لہذا زید بن خارجہ کی فدکورہ روایت جمت تام بن جاتی ہے۔ نیز اصل عدم اختصار اختصار

بیرون نماز کس صیغے ہے سے ساتھ درود پڑھناافضل ہے؟:

بیرون نماز صیغه خبرگی بجائے صیغه طلب کے ساتھ درود پڑھنا افضل ہے۔ کیونکہ نماز میں پڑھا جانے والا درود صیغه طلب کے ساتھ وارد ہے۔ اس قول کا جواب دیا گیا کہ خارج ازنماز صیغہ خبر کے ساتھ درود پڑھنے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ کیونکہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ان کے عرف وعادت کے مطابق بات کرنے کا تھم ہے۔ کتب حدیث برخصنے کے وقت اکثر عوام کا اجتماع ہوتا ہے عوام کے ساتھ درود

را سے میں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ صیغہ طلب کی وجہ سے کہیں بیہ نہ بھے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک درود کا حصول نہیں ہوا اور اب ہم آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے حصول کا سوال کررہے ہیں۔ لہذا بیرون نماز ایسے صیغ سے پڑھنا چا ہے جس سے درود کا حصول سمجھ میں آ جائے۔ خبر کے صیغہ کے ساتھ درود پڑھنا چا ہے جس سے درود کا حصول سمجھ میں آ جائے۔ خبر کے صیغہ کے ساتھ درود پڑھنے میں عوام الناس بھی اس مشکل سے محفوظ رہتے ہیں اور وہ طلب بھی اس میں پائی جب سی کا ہمیں تھم ہے۔

## درود کی روایات میں اسم ذاتی پراکتفاء کی حکمت:

درود شریف کی سابقہ روایات میں سے اکثر روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

زاین ارشاد 'الہ ہم صل علی محقد ''کے ساتھ اپنے علم'' محمد ''پراکتفاء
فرمایا ہے اس میں ریحکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور تواضع
اختیار کرتے ہوئے الیا کیا ہے۔ یا اپنے باپ حضرت ابراہیم کے ساتھ تواضع ہے پیش
آنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کے عکم کے ساتھ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی وصف کو ذکر نہ کرنے میں بیہ بتا نامقصون ہے کہ
ان کے اوصاف عظیم مشہور ہیں۔ اور ان کی شہرت ان کے تذکرہ سے مستغلی کرتی ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عکم پراکتفاء فرمانے میں بیہ حکمت بھی ہے کہ آپ اس
مالت میں صحابہ کرام کو درود کی تعلیم ہے درہے ہے اور مقام تعلیم میں علم کا ذکر آپ کی
مالان کے لاگن تھا۔

بعض روایات میں نام پاک کے بعد 'عبد ک و رسولک و نبیک ''کاوصاف کا تذکرہ ہے۔ اس میں بیبتانامقصود ہے کہ مقام نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ادب واحترام کے ساتھ پیش آنے کے لیے آپ کے اوصاف عظیمہ کے ذکر کا تقاضا کرتا ہے۔

خلاصة كلام بيه ہے كەحضورصلى الله عليه وسلم كے اظبهار كا اندازمختلف ومتفاوت موا

کرتا تھا۔ کمی آپ تواضع کور جے دیتے تھے۔ اکثر روایات میں ای انداز کواختیار فر
ہے اور بھی امت کواولی واکمل کی تعلیم ورہنمائی کی خاطر حقیقت واقعیّہ کے اظہار کور دیتے تھے۔ اکثر روایات میں ای انداز کواختیار فر
دیتے تھے۔ بعض حالات میں تو حقیقت واقعیہ کا اظہار واجب ہوتا ہے جیسا کہ تشمیں واقع ''المسلام علیك ایھا النبی ''میں دوسراکوئی لفظ اس جگہ کفایت نہیں کر ۔
میں واقع ''المسلام علیك ایھا النبی ''میں دوسراکوئی لفظ اس جگہ کفایت نہیں کر ۔
گا۔ کیونکہ تشہد کی جمیج روایات میں اس لفظ پر تطابق وتوافق پایا جاتا ہے اس توافق ۔
پیش نظر لفظ وارد پراکتفاء لازم ہے۔ بخلاف کیفیت کی تعلیم پر شمتل روایات سے کہ ال

صلوة كى روايات مين اختلاف اورتشهدكى روايات مين اتفاق كى حكمت:

تشہدی روایات میں اتفاق اور صلوٰ ق کی روایات میں اختلاف کی حکمت یہ ہے کہ صلوٰ ق میں تواضع کا مقتضی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آپ نے باپ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے اسم مبارک کے مقابلے میں ہے۔ اس لیے آپ نے صلوٰ کی اکثر روایات میں اپنے علم کا ذکر فر الم کرتواضع کو اختیار فر مایا۔ اور تشہد میں تواضع کا کوئی مقتضیٰ ہیں۔ اس لیے آپ نے وہ اس پراس چر کور جے دی جوامت کے تق میں زیادہ سود مند اور نفع بخش ہو اورامت کے لیے ایسے لفظ کے آباتھ درود پڑھنازیادہ فائدہ مند ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے لائق تر ہے اس کتاب میں ہم نے جس مقام پر درود پڑھنے کے مستحب مقامات واحوال کا ذکر کیا ہے۔ وہاں پینتیوی نمبر پر جامع درود پڑھنے کے مستحب مقامات واحوال کا ذکر کیا ہے۔ وہاں پینتیوی نمبر پر جامع تر ذکری کی صدیث میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بینائی سے مروم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دعا کی تعلیم دیتے ہوئے اپنے علم پراکھا عفر مایا ہے۔ آپ محروم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دعا کی تعلیم دیتے ہوئے اپنے علم پراکھا عفر مایا ہے۔ آپ مروم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دعا کی تعلیم دیتے ہوئے اپنے علم پراکھا عفر مایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یوں کہو۔

يامحمد اني متوجه بك الي رتى

اے محد میں آپ کے وسیلہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس حدیث میں اپنے علَم پر آکٹفاء فرمانے میں یہ حکمت تھی کہ اس وقت آپ وُعا اورائی ذات کے ماتھ توسل کا تعلیم دے رہے تھے۔ اس لیے اس مقام پرتواضع آپ
کی ذات کے ماتھ توسل کی تعلیم دے رہے تھے۔ اس لیے اس مقام پرتواضع آپ
کی ذات کے زیادہ لاکن تھی۔ نیز آپ اس سے قبل اپ قول 'نبیك نبسی الموحمة ''
کے ماتھ مقام بیان فرما بھے تھے۔

اور صدب شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن اوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن سے پاس اپنے جن میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے قو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن سے فرما کیں گے' افد ھبوا الی محمد ''کہ حضرت محمد کا ادر ہوا الی محمد کے عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے نام پاک کے ساتھ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ کے اس مقام محمود کی اطلاع دینے کی حکمت کے میں تھا مت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہاس لیے پیش نظر ہے جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہاس لیے قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حضور سر بھی و ہول گیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حضور سر بھی و ہول گیامت کی مقام کے اظہار اور آپ کی شفاعت کی مقبولیت کی اطلاع دینے کے لئے آپ سے فرما یا جائے گا۔''یا محتمد ارفع داسک ''اے محمد ایک بات تی اٹھا کے اور اس کے بعد فرما یا جائے گا''فیل یہ معمد لک ''عرض کیجیآ پ کی بات تی جائے گی۔

یا محمہ کے ساتھ نداء کا حکم:

امت کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کوآپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں مجمی اورآپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں مجمی اورآپ کے وصال کے بعد بھی امع حقد کے ساتھ نداء دینا حرام ہے کیونکہ بیا عظیم سے فالی ہے۔ اس کی بوری بحث کتاب کے آخر میں آئے گی۔

#### تيسرافائده

# صلوة كوسلام سيمنفر دكرنے كاحكم

امام نو وی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الا ذکار میں صلوٰۃ وسلام کوایک دوسرے سے ج کرکے پڑھنے کی کراہت پر تصری فرمائی ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں دونوں کے متعلق ایک ساتھ تھم وارد ہے۔ امام نو وی کے اس قول پراعتراض کیا گیا ہے کہ سابقہ احادیث سے بیٹا بت ہو چکا ہے کہ سلام کی تعلیم صلوٰۃ کی تعلیم سے پہلے دی جا پچکی تھی۔ جس سے بیواضح ہوتا ہے کہ تشہد میں سلام کوایک عرصہ تک صلوٰۃ سے منفر د پڑھا گیا ہے۔ اس اعتراض کو اس وجہ سے رقہ کر دیا گیا ہے کہ مذکورہ عرصہ میں سلام کوصلوٰۃ سے منفر در کھنا جواز انفراد کی دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ اس عرصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکتا تھا جبکہ آیت دونوں کا نے قصد اُمقر ونہیں رکھا۔ آب ہا سے اس کا قصد اُوق ع کیسے ہوسکتا تھا جبکہ آیت دونوں کا منم دے رہی ہے البتہ اس میں احتال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسکتا تھا جبکہ آ بت دونوں کا کا تعلیم اس خیال سے دی کہ وہ سلام سے واقف نہیں۔

البتہ اس میں بیا حمّال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے بارے میں بیرا۔ کے ہوکہ وہ صلوٰۃ کو جانتے ہیں۔ اور سلام سے واقف نہیں۔ آس لیے آپ نے سلام کی تعلیم دی اور صلوٰۃ سے سکوت فر مایا۔ اور اس کے بعد جب صحابہ کرام نے آپ سے صلوٰۃ کی تعلیم کا مطالبہ کیا تو صلاۃ کی تعلیم بھی دے دی۔ نیز سلام کی تعلیم میں در حقیقت سلام اور صلوٰۃ کے در میان کوئی انفراز نہیں پایا جاتا۔ عنقریب صحابہ کے قول کیف نسے سے صلوٰۃ کے در میان کوئی انفراز نہیں پایا جاتا۔ عنقریب صحابہ کے قول کیف نسے مراد علیک ؟ کے حت اس کی بحث آگے گیاں حق بات ہے کہ یہاں کراہت سے مراد خلاف اولی ہے کیونکہ کراہت کا تقاضا کرنے والی مخصوص نہی نہیں پائی جاتی۔ امام شافعی خلاف اولی ہے کیونکہ کراہت کا تقاضا کرنے والی مخصوص نہی نہیں پائی جاتی۔ امام شافعی خلاف اولی ہے کیونکہ کراہت کا تقاضا کرنے والی مخصوص نہی نہیں پائی جاتی۔ امام شافعی

یة الله علیه کی کتاب الام وغیره کی کتابت میں صلوٰ ة اور سلام کے درمیان جوانفراد واقع ہے وہ عدم کراہت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ انہوں نے زبان مے صلاٰ قاد ملام دونوں کو پڑھا ہوا ور لکھنے میں صرف ایک پراکتفاء کیا ہو۔ (مصنف فرماتے ہیں) اس پر سیاعتراض ہوسکتا ہے کہ صلوٰۃ وسلام کے درمیان ریر آبھی انفراد مکروہ ہے جیسا کہ بہت سارے علماء کرام نے اس کی تصریح کی ہے۔ (مصنف اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں)اگر چہزین العراقی وغیرہ علماء رام نے صلوٰ ۃ وسلام کے درمیان تحریر اا فراد کو بھی مکروہ کہا ہے۔ لیکن ان کا بیقول کل نظر ہے کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمکہ کرام سے تحریر میں صلوٰۃ وسلام کے میان انفراد ثابت ہے اور ان کی تحریر میں اس کا ثبوت دعویٰ کراہت کورڈ کرنے کے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے قول 'السیلام علیك فقد عوفناہ''

لیعض علماء نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے قول' السلام علیك فقد عرفناہ'' (یارسول اللہ! آپ پرسلام عرض کرنے کا طریقہ جمیں معلوم ہے) میں سلام سے رادنماز کا سلام تحلل ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس سے سلام یک کلل مراد لینا نہایت بعید بات ہے زیادہ واضح بلکہ تی ہیں۔ اس سے سلام یک سے جس کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں تعلیم دی ہے اور وہ ہے۔
تعلیم دی ہے اور وہ ہے۔

''السلام عليك أيها النبي''

## رسول الله صلى الله عليه وسلم برسلام عرض كرف كى فضليت

سلام عمض کرنے کی فضلیت پرمندرجہ ذیل احادیث ولائت کردہی ہیں۔ [-لسمسا کسانست لیسلۃ بعثت مامورت بشہو ولا حجو الآقال السلام علیك یارسول الله

جس رات مجھے پیغام رسالت ملااس رات میں جس درخت اور پھر سے بھی

KING DINDY SER BERT ON HIS

كزرتا تووه السلام عليك بإرسول التدكبتا تقاب

2-إنى الاعرف حجر أبمكة كان يُسلّم على قبل ان ابعث مين مكه مرمه كاس بيخركوجانا بول جوميرى بعثت سے بہلے مجھ پرسلام عرض كرتا تھا۔

ایک روایت میں ہے:

3-ان بسمسكة حسجسراً كسان سلّم على ليالى بعثت إنّى لاعرفه اذا مَررت عليه

مکه مکرمه میں ایک ایبا پھر ہے جومیری بعثت کی راتوں میں مجھ پرسلام کہتا تھا۔میراجب بھی اس سے گزرہوتا ہے تو میں اس کو پیچا نتا ہوں۔

ال حدیث میں مقام مرفق کی گلی میں موجوداس پھر کی طرف اشارہ ہے جوخلف سے سلف تک کی فرف اشارہ ہے جوخلف سے سلف تک کی زبانوں پرمشہور ومعروف ہے۔ کیونکہ بیہ پھر حصرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف جانے والی گزرگاہ پرواقع تھا۔

4-جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ فتوضأ فرسلم كيف يتوضأ فتوضأ فم صلى ركعتين ثم انصرف فلم يمرِ على حجردو الامدر الا وهو يسلّم عليه يقول سلام عليك .

حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا کہ کس طرح وضوکر ہے۔ آپ نے وضوکر کے دور کعت نماز اداکی اور اس کے بعد واپس لوٹے تو جس پھراور مٹی کے ڈھیلے سے گزرتے وہ آپ پرسلام عرض کرتے ہوئے کہتا تھا سلام علیک۔

#### سلام کے معنیٰ:

سلام کے معنیٰ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ بیاللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ جس کے معنیٰ خیرات وبرکات سے آپ خالی نہ رہیں، اور آفات ومصائب وغیرہ پندیدہ چیزے آپ سلامت رہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسم خاص معنیٰ سے منقول ہے۔
لیک از کر جب کسی دوسری شی پر کیا جاتا وہ اسی معنیٰ کا فائدہ ویتا ہے۔
اور بعض علی کے نزدیک سلام جمعنی سلامتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تجھے ندمت ونقائص

Zunichie Zanichie Zanichi Zanichie Zanichie Zanichie Zanichie Zanichie Zanichie Zanichi Zanichie Zanichi Zanichie Zanichie Zanichie Zanichie Zanichie Zanichie Zanich

ہے سلامت و محفوظ رکھے۔ اس معنیٰ کے اعتبار ہے السلھہ سلم علیہ کا مطلب ہوگا ہے اللہ ہمارے آقا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، امت اور ذکر کو ہر نقص وعیب سے ملامت رکھ اور آپ کی دعوت میں وقت کی رفتار کے ساتھ مزیدا ضافہ فرما اور آپ کی

مت کومزید بردهااورآپ کے ذکرکو بلندے بلند تر فرما۔

اوربعض علاء كنزديك سلام بمعنى السمسالسمة والانقياد ب-ان دونول عنول كي لخاظ سے سلام كے بعد لك كى بجائے عليك كوذكر فرمانے ميں سيحكمت ہے۔ من دونوں معنوں كے اعتبار سے السلام عليك كامطلب ہوگا اللہ تعالى آپ كے قت بى سيالمت وانقياد كا فيصله فرمادے۔ اور اللہ تعالى كا فيصله بندے ميں اس ليے نا فذہونا

ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بند ہے پر قدرت و ملکیت اور اقتدار و تسلط حاصل ہے اور علیٰ اس معنیٰ کافائدہ ویتا ہے اس لیے علیك، لك سے زیادہ بلیغ ہے۔

### سلام تشهد میں صیغهٔ خطاب کی حکمت:

سلام تشہد میں صیغہ خطاب لایا گیا ہے حالانکہ تشہد کے سیات اور روش کلام کے مطابق غائب کا صیغہ ہونا چا ہے تھا۔ اس میں بی حکمت ہے کہ جب نمازی نے التحیات کے ساتھ ملکو تیت کا درواز و کھلوایا تواسے حسی لایسمو مت کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی، اس کی آنکھیں فرحیہ مناجات سے شخندی ہوئیں تو اس کو اس بات کی تنبیدگی گئی کہ بارگاہ خداوندی میں اسے جوشر ف باریا بی حاصل ہوا ہے بیسب نی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کی برکت کا طفیل ہے۔ نمازی نے اس حقیقت سے بخبر ہوکر بارگاہ خداوندی میں جوں بی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حبیب، حبیب کے حرم میں حاضر بیں بعن نی کریم میل اللہ علیہ کے حرم میں حاضر بیں بعن نی کریم میل اللہ علیہ وسلم علیك حاضر بیں بعن نی کریم میل اللہ علیہ وسلم علیک حاصر بیں بعن نی کریم میل اللہ علیہ وسلم جلو ہی بیں جون کی میں جون میں جون میں جون میں جون میں جون کی سے درکھوں کے درکھوں کی جونے میں اللہ علیہ کے حرم میں حاصر بیں بعن نی کریم میل اللہ علیہ وسلم جلو ہی بیں جون کی جاری کی خوال کی جاری کی کی جاری کی جاری کی جاری کی خوال کی خوال کی کی جاری کی خوال کی جون کی خوال ک

ایها النبی و رحمهٔ الله وبو کاته کیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔

### اعتراض:

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں تشہد میں 'السلام علیك ایها النبی ''پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ النبی ''پڑھنے گے۔اس اور آپ صلی النبی ''پڑھنے گے۔اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خطاب کا وجوب حیات ظاہری کے ساتھ مختص تحاللہ دایہ ندکورہ حدیث کے معارض ہے۔

#### جواب:

> کانوا فی حیاته یقولون السلام علیك . النع كه آپ كی حیات ظاہری میں صحابہ اسلام علیک پڑھا كرتے تھے۔

حالت میں هی اس طرح وصال کے بعد بھی ہے۔ کیونکہ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندرزندہ ہیں اورنمازیں اوا فرماتے ہیں۔عنقریب اس کی تفصیل آئے گی۔

#### وصفِ نبوت كاتقدم:

"السلام علیك ایها النبی "میں اولاً وصف نبوت كابیان ہے اوراس كے بعد تشہد كے خرمیں ورسول اللہ كے ساتھ وصف رسالت كابیان ہے۔ اس كی وجہ ہے دونوں وصف خارج میں بھی ای ترتیب كے ساتھ وجود پذیر ہوتے ہیں۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم كی نبوت آپ كی رسالت پر تقریباً تین سال مقدم ہے۔ اس بات كو میں نے شرح الشمائل كے آغاز میں بیان كیا ہے۔

### التحات ميں سلام كے صلوة برمقدم مونے كى حكمت:

التحیات میں سلام صلوق پر آیت کر یمد میں واردتر تیب کے برعکس مقدم ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں مقصود تعلیم امت اور مامور بہ پرعمل ہے۔اس غرض کے حصول کے لیے اہم اور احق بالمعرفة والفعل کومقدم کیا گیا۔اور وہ صلوق ہے۔ نیز صلوق کا مرتبہ سلام کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے کیونکہ صلوق اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ مختص ہے اور صلوق سلام بمعنی تحیة کومتلزم نہیں کیونکہ اس سلام بمعنی تحیة کومتلزم ہیں کیونکہ اس کے وہ صلوق کے معنیٰ کومتلزم نہیں کیونکہ اس کے بعض معانی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے حق میں جاری نہیں ہو سکتے جیسا کہ انقیاد واذعان جن کاسلام کے معنیٰ ۔کے تحت ذکر ہوچکا ہے۔

سلام کے صلوۃ پرمقدم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سلام صلوۃ کو مستلزم نہیں۔ لہذا سلام کا مرتبہ صلوۃ کی بنیاد ہرمقام سلام کا مرتبہ صلوۃ کے رتبہ سے اونی ہا وراس میں کوئی شبہ بیں کہ نماز کی بنیاد ہرمقام میں اونی سے اعلیٰ کی طرف ترتی پر ہے اور آخری تشہدترتی کی انتہاء اور غایت ہے۔ پس نماز کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی کامل وجامع ترین حمد وثنا کے ساتھ ہے۔ التحیات اور اس کے نماز کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی کامل وجامع ترین حمد وثنا کے ساتھ ہے۔ التحیات اور اس کے

المردود بال كانمول مولى المراك المر

بعد واليلے تمام اوصاف الله تعالیٰ کی کامل وبلغ ترین حمد وثنا پرمشمل ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اوراس کے حضور خشوع وخضوع ہی اہم مقاصد ہیں۔ جب ہم نماز میں اس مقام کی بھیل کے بعداس ذات اقدی کے مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں جس کے طفیل بمين بدايت ملى بينوجم ال مقام كا آغازايخ آقادمولاصلى الله عليه وسلم يرصيغه خطاب کے ساتھ سلام عرض کرنے کے ساتھ کرتے ہیں۔اوراس سے بیہ بتانامقعبود ہوتا ہے کہ ہمارے آتا ومولاصلی اللہ علیہ وسلم معنوی طور پر ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔اوراس کے بعد ہم ان حضرات پرسلام عرض کرتے ہیں جو ہدایت و تبلیغ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خلفاء ونائب ہیں اور وہ حضرات صالحین امت ہیں۔لہٰذا ہم نے اس مقام کا اختیام توحيد كے اس مقام كے ساتھ كيا جوان دونوں مقاموں يعنی ثـنــاء عــلى اللهٔ و ثنا على د سسول الله برمشمل ہے جب اس مقام کی تھیل ہوئی تو ہم اس اعلیٰ شاء کی طرزے مقل ہوتے ہیں جورسول الله سلی الله علیہ وسلم کا ہم پرجن ہے اور وہ ہے آ ب صلی الله منایہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنا۔ پس اس مقام کے اختیام کے بعد ہم اس کواپی اُس دعا کی مقبولیہ: کے لیے دسیلہ بناتے ہیں جن گا ہمیں اس کے بعد ما سکے کا حکم ہے۔

ہمارےاں بیان میں خوب غور کروتو تمہیں ہمارےاں بیان اوران لوگوں کے اس طویل بیان کے درمیان فرق واضح ہوجائے گا جوان لوگوں نے اس مقام پر جواب دینے کے لیے ذکر کیا ہے۔ان لوگوں کا بیان اپنی طوالت کے باوجود فاکدے سے خال ہے۔

### چوتھا فائدہ

سحابہ کرام کے 'کیف نصلی علیك؟''کے ساتھ سوال سے کیامراد ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں ۔

بعض علاء کے نزد کیک کیف ستہ سوال صفتِ صلوٰ ق کے متعلق تھا جس صلوٰ ق کے متعلق تھا جس صلوٰ ق کے متعلق نہیں۔ کیونکہ صلوٰ ق کی اصل کا انہیں فہم حاصل تھا۔ اس لیے انہوں نے آ ب صلی اللہ

عليه وسلم سے لائق ومناسب صفت سے متعلق سوال کیا ہے۔

اوربعض علاء کے نزدیک بیسوال صلوۃ کے معنیٰ اوراس لفظ کے متعلق تھا جس کے ساتھواں معنیٰ کی اوائیگی ممکن ہے۔ کیونکہ' صلّوا علیہ "میں اس کا مامور بھالفظ، ماتھواں معنیٰ کی اوائیگی ممکن ہے۔ کیونکہ' صلّوا علیہ نے اس لفظ کے متعلق سوال کیا رحمت، دعا اور تعظیم سب کا احتمال رکھتا ہے۔ پس صحابہ نے اس لفظ کے متعلق سوال کیا جس کے ساتھ وہ معنیٰ ادا ہوسکے۔

مصنف فرماتے ہیں۔ پہلاقول زیادہ رائج ہے جیسا کہ علامہ الباجی وغیرہ نے فرمایا ہے اور علا مہ قرطبی نے اسی پر جزم کیا ہے۔ کیونکہ کیف کا ظاہر استعمال صفت میں ہوتا ہے اور جن کے متعلق سوال ماکے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔

صحابہ کرام کے اس سوال کا باعث بیر چیز تھی کہ تشہد میں سلام مخصوص الفاظ 'السلام علیہ علیہ النہی '' کے ساتھ وارد ہے۔ انہوں نے سوچا کہ صلوۃ بھی مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے سوچا کہ صلوۃ تھی مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے نص پر آگاہ ہونے کے امکان سے قیاس کی طرف رجوع نہیں کیا خصوصا اذکار میں الفاظ کی رعایت کی جاتی ہے۔

پی معاملہ ویہائی ہوا جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ آپ نے بیابی فرمایا کے صلوۃ سلام کی طرح ہے بلکہ اس کی نئی صفت بتادی۔

# يانجوال فائده

### صلوة تشهد كالفاظ كاشرح:

اللّهم كاكلمده عامين اكثر استعال موتاب اس كالمعنى بالله بالسلك آخرى مين ميم حرف نداكة قائم مقام ب- ان دونون كاايك جكة جمع مونا بهت بى نا در ب- "اللّهم معفو" كم منام بكر" اللّهم عفو" كم الما جائز بين بكر" اللّهم اعف يا اللّهم عفواً كما جائز بين بكر" اللّهم اعف يا اللّهم عفواً كما جائز بين بكر" اللّهم اعف يا اللّهم عفواً كما جائز كما

ایک قول کے مطابق اس کی میم واوجع کی مثل ہے۔ تویا دعا ما کیکنے والاعرض کرتا ہے۔اے وہ ذات جوتمام اساء مسلی کی مالک ہے اس کومشدداس لیے بنایا گیا ہے تاکہ کر درود پاک کے انمول موتی کے حضرت حسن بھری ہے منقول ہے کہ علامتِ جمع کے عوض پر دلالت کرے اس لیے حضرت حسن بھری سے منقول ہے کہ السّہ منام دعاؤں کا مجموعہ ہے حضرت نظر بن شمیل سے منقول کہ جس نے السّہ کہا یقینا اس نے اللّہ تعالیٰ سے اس کے تمام اساء حسیٰ کے واسطہ سے سوال کیا۔ اور ابور جاء العطاری سے مروی ہے کہ اللّہ ہے کہ ادہ میں اللہ تعالیٰ کے نانویں اساء حسیٰ جمع ہیں۔ العطاری سے مروی ہے کہ اللّہ ہے کہ ادہ میں اللہ تعالیٰ کے نانویں اساء حسیٰ جمع ہیں۔ اسم پاک محمصلی اللہ علیہ وسلم:

اور نہ لکھے ہوئے کو پڑنے گویا وہ اپنی مال سے جننے کی اصل حالت پر ہوتا ہے۔ یا اپنی مال کی مثل ہوتا ہے۔ یا اپنی مال کی مثل ہوتا ہے کیونکہ خوا تین میں عدم کتابت کی صفت غالب ہوتی ہے۔
ایک قول کے مطابق اُمی ، ام القوسی کی طرف منسوب سے اور بعض کے زد کے سہ

ایک قول کے مطابق اُمی ام القوئی کی طرف منسوب ہے اور بعض کے زدیک میے اس امت کی طرف منسوب ہے جس کی اکثریت پڑھتی اور گھتی نہیں اور ان سے مراد عرب ہیں۔ایک قول کے مطابق امت کی طرف منسوب ہے کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف منسوب ہے کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اکثر فکر مندر ہے تھے۔ایک قول کے مطابق اُم المکتاب کی طرف منسوب ہے۔ کیونکہ اُم المکتاب آپ پرنازل کی گئی ہے۔یاس لیے کہ آپ لوگول کو اُم المکتاب کی دعوت دیتے تھے۔

الله تغالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کواتنے علوم سے نوازا ہے جن کی کوئی حدوانتہانہیں اس کے باوجود آپ کے حق میں عدم کتابت معجزہ ہے اور سلح حدیبیہ Kini Karisi & Sarisi Carisi Karisi Carisi Carist Carisi Carist Ca

کے موقع پر آپ سے کتابت کا وتوع بھی آپ کامعجزہ ہے۔ اگر چہاس وقوع میں اختلاف ہے۔

## نبى كريم صلى المندعليه وسلم كى از واج مطهرات:

ننی کریم صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات مندر جه ذیل ہیں۔

1۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کی از واج مطہرات میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نکاح فر مایا اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیام رسالت ملئے تک حضرت خدیجہ آپ مبارک پویس برس تھی۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بیام رسالت ملئے تک حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ برایمان لانے کا شرف ملا اور آپ کی نصرت نہ ماتی رہیں۔ آپ کی ساری اولا دسوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے تھی۔ حضرت خدیجہ کا وصال ابراہیم آپ کی لونڈی حضرت ماریۃ قبطیہ کے بطن اطہر سے تھے۔ حضرت خدیجہ کا وصال صبح ترین روایت کے مطابق ہجرت سے تین سال قبل ہوا ہے۔

2- حضرت سودہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعۃ رضی اللہ عنہا ہے نکاح فر مایا۔ بیدنکاح حضرت خدیجہ کے وصال کے چندایام بعد۔ نماز جنازہ کی فرضیت سے پہلے ہوا تھا۔ ان کا وصال 23 ہجری میں ہوا ہے۔

3- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت سودہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت سودہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں سے نکاح فر مایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مُشر ف ہونے والی خواتین میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بن بیا ہی تھیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بہلے سال ما و شوال میں حضرت عائشہ کی نوسال عمر میں رسم عروی اداکی گئی۔ حضرت عائشہ کا وصال ما و رمضان 58 ہجری میں ہوا۔

4- حضرت حفصه رضی الله عنها \_حضرت حفصه بنت حضرت عمر رضی الله عنهما کے

ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تمیں ماہ گزرنے کے بعد شعبان کے مہینے میں نکاح کیا۔ان کا وصال ماہ شعبان 45 ھ میں ہوا۔

5- حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی کنیت ام المساکین تھی۔
کیونکہ مساکین پر بہت اخراجات فر ماتی تھیں ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہجرت کے
تیسر سے سال ماہ رمضان میں ہوا۔ اور اس کے بعد اٹھارہ ماہ گزرنے کے بعد وصال ہو
گیا۔ ہجرت کے بعد آپ کی زندگی میں بالا جماع ان کے سوااز واج مطہرات میں سے
کیا۔ ہجرت کے بعد آپ کی زندگی میں بالا جماع ان کے سوااز واج مطہرات میں سے
کیا۔ ہجرت کے بعد آپ کی زندگی میں بالا جماع ان کے سوااز واج مطہرات میں سے
کیا۔ ہورت کے بعد آپ کی زندگی میں بالا جماع ان کے سوااز واج مطہرات میں ہوا۔

6- حضرت ام سلمہ رضی اللّٰہ عنہا۔ان کے ساتھ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا نکاح ماہِ شوال 4ھ میں ہوااوران کا وصال 62 ھ میں ہوا ہے۔

7- حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها - ان کے ساتھ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ 7 ھیں نکاح فر مایا ۔ اوران کاوصال 20ھیں ہوا۔

8- حضرت جوہریہ بنت حارث مصطلقیہ رضی اللّٰدعنہا۔ان کے ساتھ آپ کا نکاح · 6 صبیں ہوااوران کاوصال 56 صبیں ہوا۔

9- حضرت ریحانة بنت شمعون رضی الله عنها۔ ان کا تعلق قبیلہ بی نضیر سے تھا۔ قبیلہ بی نضیر قبیلہ بی نظیہ بی نظیہ کے بھائی تھے۔حضرت ریحانة بی قریظہ کے قیدیوں میں شامل تھیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر باتی ازواج مطہرات کی طرح ان کے ساتھ پانچ سودرہم مہر کے بدلے نکاح فرمایا۔ ایک قول کے مطابق بیلونڈی تھیں اور آپ کی حیات میں ان کاوصال ہو گیا تھا۔ اور ایک قول کے مطابق ان کاوصال آپ صلی اللہ کے حیات میں ان کاوصال آپ صلی اللہ کے وصال کے بعد ہوا ہے۔

10- حضرت ام جبیبہ بنت انی سفیان امویۃ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ آپ کا نکاح اس وقت ہوا جب بیہ 7 ھ میں نجاشی کے پاس تھیں۔نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں چار ہزار دینار مہرادا کیا تھ۔ نکا وصال مدینہ منورہ میں 40ھ

کے بعد ہوا ہے۔

11- حضرت صفیہ رضی اللہ عندا سرائیلیہ - بید حضرت موئی علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دہیں سے تھیں ان کے ساتھ آپ کا نکاح 7 ہجری ہیں موا۔ اوران کا وصال ایک قول کے مطابق 55 ھیں اورا یک قول کے مطابق 56 ھیں موا۔ اوران کا وصال ایک قول کے مطابق 55 ھیں اورا یک قول کے مطابق 56 ھیں موا۔ موا

. 12- حضرت میموند بنت حارث ہلالتیہ رضی اللّٰدعنہا۔ان کے ساتھ آپ صلی اللّٰد علی اللّٰد علی اللّٰد علی اللّٰد علی من میں ہی ہوا علیہ وسلم نے مقام سرف میں ہی ہوا علیہ وسلم نے مقام سرف میں ہی ہوا ہے۔

، بیوه باره خوانین بین جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاحبت فرمائی ۔اور سات دیگر خوش بخت خوانین سے بھی نکاح فرمایا گرانہیں مصاحبت کاشرف نہل سکا۔ سات دیگر خوش بخت خوانین سے بھی نکاح فرمایا گرانہیں مصاحبت کاشرف نہل سکا۔

، تنبيه:

آیک روایت میں صرف از واجہ کالفظ ہے اور دوسری روایت میں از واج مطہرات کی صفت امہات المونین کاذکر بھی ہے پہلی روایت اُن از واج مطہرات کو بھی شامل ہے جن کے ساتھ رسم عروی اوانہیں کی گئی ہے اور دوسری روایت ان کوشلال نہ ہوگی ۔ اور مشہور ضابطہ ہے کہ مقید کا تھم مطلق پراور خاص کا تھم عام پرلگایا جائے گا۔ اس ضابطہ کے تحت پہلی روایت میں بھی از واج مطہرات سے وہی مراد ہوں گی جن کے ساتھ رسم عروی اواکی گئی ہے۔

### ذريت كي تحقيق:

ذریت کے ذال مجمہ میں ضمہ اور کسرہ دونوں گفتیں ہیں۔ ذریت کا اطلاق انسان کی نسل پر کیا جاتا ہے خواہ وہ ند کر ہوں یا مؤنث کیکن بھی بھی اس کا اطلاق عورتوں اور بچوں کیا جاتا ہے۔ اس سے ذراری المشرکین (مشرکوں کی عورتیں اور بچوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اس سے ذراری المشرکین (مشرکوں کی عورتیں اور

بج) ہے۔ بیلفظ الذّرء سے مشتق ہے۔ جس کامعنیٰ خلق ہے، کثر ت استعال کی وجہ سے ہمزہ ساقط ہو گیا ہے اور ایک قول کے مطابق بیدز رہے مشتق ہے جس کامعنی فرق لیعنی جدا ہونا ہے۔

اوربعض کے نزدیک بیالڈ رسے مشتق ہے جس کامعنی جھوٹی چیونی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ابتدا انہیں جھوٹی چیونی ہمزہ کی تعالی نے ابتدا انہیں جھوٹی چیونٹیوں کی مانند پیدا کیا تھا آخری دوصورتوں میں ہمزہ کی کوئی اصل نہیں بن پڑتی۔

بقول ابن حاجب رحمة الله عليه ذريت ميں بيٹيوں کی اولا دہھی بالا تفاق داخل ہے ليکن اس قول کورة کر دیا گیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمة الله علیه کے نزدیک بیٹیوں کی اولا د ذریت میں داخل نہیں اورایک روایت میں حضرت ا، م انحد بن صبل رحمة الله علیه سے بھی بہی قول منقول ہے ۔لیکن حضرت فاطمہ رضی الله عنها کی اولا دکا حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذریت میں داخل ہونے پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔

اوران اصل عظیم اور جوہر کریم کے شرف کی وجہ ہے انہیں خصوصیت حاصل ہے۔ نہ صلی کیاں سیا

آلِ ني صلى الله عليه وسلم:

ایک قول کے مطابق آل کی اصل اہل ہے۔ ھاء کو ہمزہ کے ساتھ بدل دیا گیا ہے اور پھر دونوں ہمزوں کے درمیان تہیل کا گئے ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہماس کی تصغیر اُھیل آتی ہے۔ بیمشہور قول ہے۔ یہی امام سیبویہ اور محققین نجاۃ کا غذہب ہے اور بعض قاماء کے نز دیک اس کی اصل اُول ہے جو آلاؤول سے مشتق ہے۔ جس کا معنی لوٹنا ہے پس ہروہ ذات جو کسی کی طرف رجوع کرتی ہمنسوب ہوتی ہے اور اسے تقویت دیتی ہے وہ اس کی ذات جو کسی کی طرف رجوع کرتی ہمنسوب ہوتی ہے اور اسے تقویت دیتی ہے وہ اس کی آل کہلاتی ہے۔ اس کی اصل اقل ہونے کی دلیل ہے ہے کہ اس کی تصغیر اُویہ آئی ہے۔ آل کہ اللہ تا ہے۔ آل فرعون کہنے کی وجہ ہے کہ اس مسائی نے یہ تصغیر آل کی اضافت ہمیشہ معظم اور صاحب شرف کے ساتھ مختص ہے۔ جسے کہ حاملین قرآن کوآل اللہ کہا جاتا ہے۔ آل فرعون کہنے کی وجہ ہے کہ اس سے عظیم لوگوں کی صورت میں فرض کیا گیا ہے۔

ال کالفظ مجیح ترین قول کے مطابق ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے کیکن غیر عاقل کی ارف اس کی اضافت جائز نہیں۔

آل کے لفظ میں اس کا مضاف الیہ داخل ہوتا ہے مثلاً فَعَلَ آل فلال کہا جائے تو لاں اپنی آل میں داخل ہوگا۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جوعدم دخول کا باعث ہے تو پھر داخل نہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو آپ نے حضرت حسن بنی اللہ عنہ کوفر مایا قنا۔

إِنَّا آلُ محمدٍ التحلُّ لَمَا الصَّدَفَّةُ.

ہم آل محرین ہارے لیے سدقہ واجبہ طلال ہم آ

اں اور اس کا مضاف الیہ دونوں اسٹیے وکر کے بائیں تو بھر مضاف الیہ اس میں داخل نہ ہوگا۔ بیابیا ہے جیسے فقیر وسکین کہان میں سے ایک کا ذکر ہوتو دوسرااس میں داخل ہوتا ہے اوراگر دونوں اسٹیے ذکر کیے جائیں تو پھرایک دوسرے کوشامل نہیں ہوتا۔ •

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه اور جمهورعلاء کے نزدیک درود میں آل ہے مرادوہ اوک جیں جن پرز کو ق حرام ہے اور وہ بنی مطلب اور بنی ہاشم کے مونین جیں۔ اس کی دلیل حضور صلی الله علیه وسلم کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے حضرت حسن کوفر مایا تھا کہ ان آل مسحد مد لاتحل لنا المصدقة ، اوراس کی دلیل حضور صلی الله علیه وسلم کا بیار شادیمی

وانها لاتحل لمحمد ولال محمد

زكوة محمداورآ ل محمر كے ليے حلال نہيں۔

ایک قول کے مطابق آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات اور ذریت ہے کیونکہ ایک روایت میں آل کی جگہ از واجبہ و فریت کے الفاظ ہیں۔ پس یہ الفاظ اس بے کیونکہ ایک روایت میں آل کی جگہ از واجبہ و فریت کے الفاظ ہیں۔ پس یہ الفاظ اس بات پر دلالت کررہے ہیں یہاں آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مستقلم رات اور ذریت ہے۔ اس پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ ان تینوں الفاظ کا ایک جگہ جمع

٢٤٠٠٤٠٤ انول موتى المراق الم

ہونا جائز ہے۔ جو ان کے درم بن تغایر کی دلیل ہے اور بھی آل کا اطلاق از وار ا مطہرات پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے۔ ها شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثاً۔

''آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات تین دن مسلسل مجھی بھی سالن والی روٹی ہے سیرنہیں ہوئیں۔''

اور بعض علماء کے نز دیک آل محمد سے خاص اولا دِ فاطمہ رضی اللّٰد عنہا مراد ہے اور بعض علماء کے نز دیک آل محمد سے حضرت علی ، حضرت عباس ، حضرت جعفر ، حضرت عقیل اور حضرت عملی ، حضرت عباس ، حضرت جعفر ، حضرت عقیل اور حضرت حمز ہ رضی اللّٰد عند کی ذریت ہے اور بیدوہ حضرات ہیں اگر بالفرض رسول اللّٰد علیہ وسلم وارث بناتے تو بیر حضرات آپ کے وارث بنتے۔

بعض علاء نے اس قول کی حمایت میں یہاں تک کہد دیا ہے کہ جوشخص ان مذکورہ حضرات کے سواکسی کے ساتھ آلی محمد کی تفسیر کرے گا تو وہ غلطی کا مرتکب ہوگا۔لیکن ان کا میزنم درست نہیں۔ ایک قول کے مطابق آل سے مرادتمام قریش ہیں اور ایک قول کے طابق آل سے مرادتمام قریش ہیں اور ایک قول کے طابق آل سے مرادساری امتِ اجابت ہے۔

حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کار بھان اسی قول کی طرف ہے۔ الاز ہری اور بعض شافیعہ کا مختار بھی یہی قول ہے۔ شرح مسلم میں امام نو وی نے اسی قول کورتر جیح دی ہے۔

القاضی حسین وغیرہ علاء نے امت اجابت میں اتقیاء کی قیدلگائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا میڈر مان اس کی تائید کرتا ہے۔

إِنَّ أَوْلِيَاءُ فَمْ إِلَّا الْمُتَّقُولُ لَ (انفال:٣٣)

الله کے دوست متقی لوگ ہی ہیں۔

جن علماء نے امت اجابت مطلق ذکر کی ہے ان کا کلام بھی اسی پرمحمول ہوگا۔اور بعت نے فرند کی مطلق رحمت مراد لی

مائے۔

، اور آلُ مُسحَمَّدٍ کُلُّ تَقَيِّ . والی حدیث کی سندنہایت کمزور ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیدالفاظ ان کے اپنے قول کے طور پر مروی ہیں لیکن اس کی سند بھی ضعف ہے۔

ابن عبدالسلام نے فتوی صادر فرمایا ہے کہ صلوٰۃ میں آل، از واج اور ذریت کے ذکر پراکتفاء اولی ہے کہ احادیث میں ان کا ہی ذکر وار دہے۔ صحابہ کرام کا ذکر وار دہیں (مصنف فرماتے ہیں) صلوٰۃ تشہد میں اس کا اولی ہونا ظاہر ہے۔ لیکن ہیرون نماز صحابہ کرام کا ذکر اولی ہے۔ کیونکہ جب صلوٰۃ تمام آل پرجیجی جائے گی تو آل میں ایسے افراد مجمی داخل ہیں جو صحابی پر بدرجہ اولی صلوٰۃ تجمیجنی جاہے۔

(البو کة) برکت کامعنی نمواور خیرونوازش کی زیادتی ہے ایک تول کے مطابق اس کے معنی عیب سے پاک کرنے ہے اور ایک قول کے مطابق عیب سے پاک کرنے کا دوام واستمرار ہے اس لیے پائی کے حوض کو بسر کة الماء کہا جاتا ہے کہاس میں پائی تھہرار ہتا ہے اور اونٹ جب اپنا باند ھنے کی جگہ کولازم بنالیتا ہے تو 'بسر ك البعیر ' کہا جاتا ہے اور سعادت مند کومبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہا س کے ساتھ محبت اور اس میں رغبت کی جاتی ہے لہذا و بار ك علی محمد كا مطلب ہوگا۔ اے اللہ ہمارے آ قامحر صلی اللہ علیہ وسلم کو کمل خیر عطافر ما اور آپ کے ذکر اور آپ کی شریعت کو دوام بخش اور آپ کی بیرو کی معرفت عطافر ما در آپ کی معرفت عطافر ما در آپ کی معرفت عطافر ما در امت کو آپی رضامندی کے گھر امت کو آپی رہا تارہ کی آتار۔

ٹابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدیہ تبریک دوام، زیادت اور سعادت کا جامع ہے۔

"وبسادك عسلى آله" كامطلب بكرة لكوان كولائق خيرعطافرمائي جائ

المردود بال كانمول موتى المحلي المحلي

اوراے ان کے حق میں دائم رکھا جائے۔

''ابو اهیم ''حفزت ابراہیم قر'ن کریم کے منطوق کے مطابق ابن آزر ہیں۔ اورا کی قول کے مطابق آزر حفزت ابراہیم کا چچاتھا۔ اہلِ تورات وانجیل کا ای پراتفاق ہے۔ چیا پراب کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔

نعبد الهك والدانبائك ابراهيم واسماعيل (ابتره:۱۳۳) حفرت اساعيل حفرت يعقوب كريج التصر على نبينا وعليهم الصلوة والسلام)
معزت يعقوب كريج التصر (على نبينا وعليهم الصلوة والسلام)
آل ابرائيم سے مراد آپ كردونوں صاحبز ادوں حضرت اساعيل واسحاق كي متقى اولا دے۔

### آل محديرصلوة كامسكه:

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه اور جمهور علماء کزد یک آل پر درود پر هناواجب نهیس بلکه بهت سارے علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ لیکن امام احمد بن عنبل سے ایک روایت وجوب کی ہے اور امام شافعی رحمة الله علیہ ہے بھی وجوب کا ایک قول منقول ہے۔ امام شافعی رحمة الله علیہ کے اصحاب میں سے ابواسحاق المروزی وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ امام بیمق فرماتے ہیں احادیث صححہ وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے دوجواب بیس امام بیمق فرماتے ہیں احادیث صححہ وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے دوجواب دیتے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ اچھا بلکہ زیادہ درست جواب ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے صلو ق کی کیفیت سے صحابہ کرام کو جو جواب ارشاد فرمایا تھادہ کہیں آل کے لفذ

آ پ سلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کو وجوب پر اس صورت میں محمول کیا جا سکتا تھا جب تمام روایات متفق ہوتیں کیونکہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے جواب میں جوالفاظ ارشاد فرمائے ہیں اگر وہ سارے پڑھنے واجب ہوتے تو آپ سلی الله علیہ وسلم بعض اوقات ان الفاظ کے بین اگر وہ سارے پڑھنے واجب ہوتے تو آپ سلی الله علیہ وسلم بعض اوقات ان الفاظ کے بعض جھے پر اکتفاء نہ فرماتے۔

بخاری میں حضرت ابوسعید سے مروی حدیث میں آل پرصلوٰۃ ساقط ہے اور

Kunit Dirtik & K & K & K Lintik II.

برکت کا اثبات ہے حالانکہ صحابہ کرام نے برکت کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا اور نہ بی آیت میں برکت کا تھم ہے۔

اور حمید کی حدیث جو که متفق علیہ ہے اس میں بھی آل پر صلوٰ قانبیں اور نہ ہی برکت کا ذکر ہے۔

اس مدیث میں عمل ازواجہ و ذریت کے الفاظ ہیں ازواج اور آل کے درمیان عموم خصوص درمیان عموم خصوص درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے اور ذریت وآل کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔

اور ای کی اصل درود میں تثبیہ کے عدم وجوب پر استدلال کیا گیا ہے لینی ابراھیم وعلی آل ابراھیم 'کے پڑھنے کے عدم وجوب پر استدلال کیا گیا ہے۔ استدلال کیا گیا ہے۔

کیونکہ حضرت فارجہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں تشیبہ ساقط ہے۔ اس میں صرف السلھم صل علی محمد وعلی آل محمد کا الفاظ ہیں۔ بیحدیث گزرچکی ہے۔ وہاں پرہم نے وجوب کی ایک وجہ یہ جھی نقل کی ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) ہمارے فدہب ہیں نماز کے آخری تشہد ہیں آل پر درود
پر هناسنت اور پہلے تشہد ہیں مستحب ہے۔ اس پرامام نو وی نے بیاشکال پیش کیا ہے کہ یا
تو دونوں تشہد ہیں سنت ہوتا جا ہے یا پھر دونوں میں سنت نہیں ہونا چا ہے۔ کیونکہ دونوں
میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اور شجح احادیث بھی دونوں کے برابر ہونے پر دلالت کرتی
ہیں۔امام نووی نے اس اشکال کو پیش کرنے کے بعد دونوں تشہدوں کے درمیان فرق
بیان کرنے کامطالبہ کیا ہے۔

(مصنف اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں) کچھ تواعد کے ذریعہ نصل سے ایک استعمال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں) کچھ تواعد کے ذریعہ نصل کے ایک ایسے معنی کا استعباط ہوتا ہے جونص کو خاص کر دیتا ہے اور یہاں پروہ معنی بیہ ہے کہ پہلے تشہد میں آل پرصلوۃ کے مستحب ہونے سے باتی تمام کیفیات کا مستحب ہونا لازم

آئےگا۔ حضرت ابراہیم اوران کی آل سے تشبیہ وغیرہ سب کامستحب ہونالازم آئےگا
کیونکہ ان سب چیزوں کے بارے میں تھم ہے اوران میں سے بعض کی تخصیص کی کوئی
وجہ بھی نہیں۔ اوران تمام چیزوں کے مستحب ہونے کی وجہ سے پہلے تشہد میں تطویل لازم
آئے گی اور پہلے تشہد میں تطویل خلاف معروف ہے۔

اس کا ایک دوسرا جواب بید یا گیا ہے کہ آخری تشہد میں آئی پرصلوٰ ق کے وجوب کا بھی ایک قول ہے اور اب اگر پہلے تشہد میں صلوٰ ق کے مستحب ہونے پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے میں بھی مستحب قرار دیا جائے تو پھرر کن قولی کوقول پر نقل کرنالازم آتا ہے ادرایک قول کے مطابق رکن قولی کوقول پر نقل کرنامطل نماز ہے اور اس میں کوئی شبہیں کدابطال سے احتیاط اولی اور زیادہ تا کیدی چیز ہے۔

بعض حنبلی علماء کے ظاہر کلام سے و بساد ک عسلی محمد 'پڑھنے کا وجوب معلوم ہوتا ہے۔ ابن حزم نے وجوب پر جزم کیا ہے خواہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھا جائے۔ لیکن نقبہاء کرام میں سے کسی نے بھی اس معالم میں ان سے اتفاق نہیں کیا۔

(العالمین) یہ عالم کی جع ہاوراس سے مراد ماسوی اللہ ہا کی قول کے مطابق العالمین سے مراد صرف جن وانس ہیں اورا کی قول کے مطابق صرف جن وانس ہیں اورا کی قول کے مطابق صرف جن وانس ہیں اورا کی قول کے مطابق فرشتے اورشیاطین مراد ہیں ۔ لفظاع الم کاوا حدثہیں ۔ عالم کی انواع ہیں سے عقل والوں کو بوجہ شرف کے تعلیب دے کراس کی جمع واؤ ، نون کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ العالمین کے لفظ ہیں حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر صلوٰ ق و برکت کے مشہور ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور شرف کے اطراف عالم میں منتشر ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مطلوب صلوٰ ق و برکت اختشار وشہرت میں ندکورہ صلوٰ ق و برکت کے مشابہ ہونی جا ہے۔

(الحميد) بروزن فعيل جمعن محمود ہاور حميد سے مرادوه ذات ہوتی نے جوتمام

Kunitaning & Karitaning مفات حمر کی مالک ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا ہے حمید جمعنی حامد ہے کہ وہ اپنے بندوں

کےافعال کی تعر بنے فرما تا ہے۔

(المهجيد)المجد بمعنى كرم ہے مشتق ہے اور ميمعنى كريم ہے۔ صلوۃ كوان دونوں ساء پر اختیام کرنے کی وجہ رہے۔ان میں سے حمید کامعنیٰ ہے کہ حمد کو واجب کرنے الامسلسل اوریے بہ پے نعمتوں کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور مجید کامعنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ندوں پر کثرت احسان کی وجہ سے کریم ہے۔ان دونوں اساء سے پہلے مطلوب لیعنی نبی كريم صلى الله عليه وسلم كى عزت وثناءا ورتكريم وقرب يُوذ كركيا گيا۔ پس ان : ونول اساء كا

ا خرمیں ہوناایسے ہی ہے جیسے تعلیل یا تذبیل ہوتی ہے۔

(الاعلون) بيلفظ بھى سابقەروايات مىں موجود ہے۔ بيدام كَ فتحد كے ساتھ ہے س مے مراد ملائکہ ہیں کیونکہ وہ آ سانوں میں رہتے ہیں اور الاسف لون مے مرادجن ہیں کیونکہ وہ زمین میں رہنے والے ہیں۔

(المصطفون)فاء کے فتے کے ساتھ ہے اس سے مرادوہ افراد ہیں جن کوان کی ا بنی جنس میں سے چنا گیا ہے۔ یہاں پر باقی اولوالعزم رسل مراد ہیں یعنی مصرت نوح ،

موی عیسی اور ابراجیم میهم الصلو قوالسلام .

بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں عیوب سے پاک رکھا کیا ہے اور ایک تول کے مطابق اس سے مراد صحابہ کرام ہیں اور ایک قول کے مطابق اس سے

(السمقربون) اس سے مرادوہ خاص ملائکہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی کے اس ارشاد مين إلى الملائكة المقربون . (الساء:172)

اور ملائکہ مقربین میں اختلائے ہے کہ وہ کون ہیں ، ایک قول کے مطابق حاملین عرش ہیں بغوی نے اس پرجز م کیا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ملا تکہ کر وہیتن ہیں جوعرش کے ارزَّ کردر ہے ہیں جیسے حضرت جبرئیل ، حضرت میکا ئیل اور ان کے طبقہ کے

رودود باک کے انمول موتی کے انکول موتی کا اس مرادا جرام فلکیہ کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ المقر بون سات فرشتے ہیں۔ اسرافیل، میکائیل، جرائیل، عزرائیل، رضوان، مالک اور روح القدی علیم السلام ہیں ساتواں فرشتہ روح القدی غیر جرائیل ہونے کی نقد بر برہے۔

اورانسانوں میں سے مقربین وہ ہیں جنہیں السابقون فرمایا گیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔
وَ السّبِقُونَ السّبِقُونَ السّبِقُونَ الوّبِقَانَ الْمُقَرّبُونَ ٥ (الواحد ١١١٠)
اورآ گے والے بی ہیں وہی تو مقرب لوگ ہیں۔
(المکیال الاوفی) یے لفظ بھی سابقہ ایک روایت میں واقع ہے۔
یہ کثرت تو اب سے کنا ہے ہے۔ کیونکہ اشیاء کثیرہ کا اندازہ عموماً کمیال کے ساتھ اور
اشیاء تلیلہ کا اندازہ میزان کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ پھر الاوف سے کالفظ ذکر کر کے مزید
تاکید بیان فرمائی گئی ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تقدیر بیان کی ہے۔
ان یکتال بالمکیال الاوفی الماء من حوضہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی جرے ہوئے بیانے کے ساتھ اسے وض کور سے حصہ ملے گا۔
اس تقدیر کی دلیل حضرت حسن کا اثر ہے۔ لیکن یہ تقدیر بعید ہے۔
اس تقدیر کی دلیل حضرت حسن کا اثر ہے۔ لیکن یہ تقدیر بعید ہے۔

### جھٹافا ئدہ

تنبیهه کے ساتھ حضرت ابراہیم کی تخصیص کی وجہ:

تشبیہ صلوٰۃ میں حضرت ابراہیم اور آپ کی آل کو مخصوص کرنے کی وجہ بہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور آپ کی آل کو مخصوص کرنے کی وجہ بہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے علاوہ کسی کے لیے بھی رحمت اور برکت دونوں کو جمع نہیں فرمایا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

رَ خُمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

"تم پراے گھرکے لوگوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں بے محکم اللہ تعالیٰ حمد وثناء کامزاوار اور بڑی شان والا ہے۔"

(مصنف فرماتے ہیں) ندکورہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا زیادہ ظاہر ہے جوانہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان الفاظ کے ساتھ فرمائی تھی۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الْبِلْكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْمِنْكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْمِنْكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْمِنْكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْمِنْ وَالْمِحْكُمَةَ وَ يُزَرِّحْيُهِمْ ﴿ (البَرُو: 129)

ان کے علاوہ اور بھی جوابات دیئے مسئے ہیں مگر وہ کل نظر ہیں کیونکہ جواب دینے والے جس کا دعویٰ کررہے ہیں وہ صحت نقل کا مختاج ہے۔

#### سوال:

ال تشبید کی وجہ کیا ہے؟ تشبیہ میں ہمیشہ مشہہ، اپنے مشبہ بہ سے ادنیٰ ہوتا ہے اور یہال معالمہ اس کے برعس ہے کیونکہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اوران کی آل سے افضل ہیں۔

#### جوابات:

اس سوال کے تی جوابات دیے محصے ہیں۔

1- حنورسلی الله علیه وسلم کا اس طرح درودسکمانا اس علم سے پہلے تھا کہ آپ سلی الله علیه وسلم حعزرت ابراجیم علیہ السلام سے افعنل جیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوں پکارا یا خبر البریة ۔ تو آ پ نے فر مایا بہ شان تو حضرت ابراہیم کی ہے اس جواب پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ قر والسلام اپنی افضلیت کے علم کے بعد صفت صلوٰ قر کو تبدیل فر مادیتے۔

2-ایک جواب میدیا گیاہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع ایسا فرمایا ہے۔ اورامت کے لیے مشروع فرمایا تا کہ وہ اس کی فضلیت حاصل کرے۔

ہم اس کا تیری ذات سے حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم اوران کی اولا دکے لیے سوال کرتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز فاضل کے لیے ثابت ہو چکی ہے اس کا ثبوت افضل کے لیے اولیٰ ہوتا ہے۔

3- تیسرا جواب بید یا گیا ہے یہاں اصل صلوٰ قاکواصلِ صلوٰ قاکے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ جوصلوٰ قاتو نے حضرت ابراہیم اوران کی آل پرناز ل فرمائی ہوہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اوران کی آل پر بھی نازل فرما۔ جس کا شوت فاضل کے لیے ہوتا ہے اس کا افضل کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر تشبیہ اکمل کے ساتھ کا ل کا افضل کے لیے بدرجہ اولی واکمل ہوتا ہے۔ یہاں پر تشبیہ اکمل کے ساتھ کا ل کا الحاق کرنے وغیرہ کے لیے ہیں بلکہ امت محمد تیہ کو درود پاک پڑھنے پر برا پیجنے کرنے وغیرہ کے لیے ہیں بلکہ امت محمد تیہ کو درود پاک پڑھنے پر برا پیجنے کرنے وغیرہ کے لیے ہیں۔

4- یہاں کاف تثبیہ کے لیے ہیں بلکہ تغلیل کے لیے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کاف تعلیلتہ ہے 'اُڈ مُحرُونُ مُ حَمَا هَدَامُحُمُ ''(البقرۃ:198)اس کو یاد کرد کہاس نے تنہیں ہدایت دی ہے۔

5- پانچواں جواب بید یا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فصلت و محبت ہے نوازا ہے اور آپ کے دکر خبر کو بعد میں آنے والے لوگوں میں باتی رکھا ہے۔ اس میں زیادتی طلب کرنے کے لیے یہاں تثبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان دونوں نعمتوں کی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ممتاز ہیں۔ پس ان دونوں نعمتوں کی آپ سلی

ردود پاک کے انمول موتی کے کہ وان میں سے پہلی نعت کی خبر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبیت کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی نعت کی خبر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں دی ہے کہ و لکن صاحبکم حلیل اللہ لیکن تبہاراصا حب للہ کا ظلیل ہے اس کی مثال ہے ہے کہ دوآ دمیوں میں سے ایک آ دی بزار کا مالک ہے اور ومرا دو بزار کا مالک ہے دو ہزار والا شخص سوال کرتا ہے کہ اس کو ایک بزار اور دیا جائے بھیا پہلے کوعطا کیا گیا ہے تو اس طرح دو سرے خص کے پاس پہلے کی نسبت تین گنا مال

ہوجائے گا۔

6- چھٹا یہ دیا گیا ہے کہ یہاں تشبیہ کاتعلق صرف آ ل محمہ کے ساتھ ہے البیان میں کے ابوطامہ سے منقول ہے کہ اس جواب پرامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں نفت فرمائی ہے۔ غیرا نبیاء کا انبیاء کرام کے مساوی ہونا اگر چہنا ممکن ہے۔ لیکن یہاں آ لیم محمہ فرمائی ہے۔ غیرا نبیاء کا انبیاء کرام کے مساوی ہونا اگر چہنا ممکن ہے۔ لیم اوران کی آ ل پرجیجی جانے والی صلوٰ ق کی مثل ہونا مطلوب ہے۔ آ لیم محمد کا حضرت ابراہیم اوران کی آ ل پرجیجی جانے والی صلوٰ ق کی مثل ہونا مطلوب ہے۔ آ لیم محمد کا حضرت ابراہیم اوران کی آ ل کے کمال میں برابر ہونا ہرگز مقصور نہیں کیونکہ کمال میں غیر نبی کا نبی کے برابر ہونا محال ہے۔ مونکہ کمال میں غیر نبی کا نبی کے برابر ہونا محال ہے۔ مونا باطل ہے۔ امام شافعی ہے اس قول کا منقول ہونا باطل ہے۔ امام شافعی کی فصاحت و بلاغت ایسی رکھی و معیوب ترکیب کو ہرگز قبول نہیں کہ کوئکہ اصل میں نبیس۔ کونکہ اصل

(مصنف فرماتے ہیں) ابن ہم نے دفوی کیا ہے امام شامی سے ال ہوں کا مقول ہونا باطل ہے۔ امام شافعی کی فصاحت و بلاغت الیی رکیک و معیوب ترکیب کو ہرگز قبول نہیں کرسکتی۔ (مصنف فرماتے ہیں) اس ترکیب میں کوئی رکا کت نہیں۔ کیونکہ اصل نقد برہے۔ السلّھ ہے صل علیٰ آلِ محمد کما صلیت علی ابر اهیم ۔ اس کا تعلق دوسر نجملے کے ساتھ ہے۔ اس پراعتراض کیا گیا ہے کہ بیتو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولی ضابطے کے مخالف ہے۔ ان کا اصولی ضابطہ ہے کہ متعلقات کا رجوع تمام جملوں کی طرف ہوتا ہے۔ بخلاف امام زرشی کے کہ ان کے زدیک متعلقات کا رجوع تمام جملوں کی طرف راجع نہیں ہوتے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ متعلقات کا رجوع تمام جملوں کی طرف راجع نہیں ہوتے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ متعلقات کا رجوع تمام جملوں کی طرف راجع نہیں ہوتے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ متعلقات کا رجوع تمام جملوں کی طرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ دہاں کوئی مانع نہ پایا جائے۔ اور یہاں مانع موجود ہواں کوئی مانع نہ پایا جائے۔ اور یہاں مانع موجود ہواں دورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضور صلی الله علیہ وسلم سے افضل ہونے کا لکھا م

W. W. Zirebreiz & St. & Zirebriz Zim. Zim.

ہے۔ لہذا یہاں پرمتعلق ماقبل کے تمام جملوں کی طرف راجع نہ ہوگا۔

(مصنف فرمات) كبعض روايات مين آل كي ذكر كي بغير بهي تثبيه ب(اس كي بيرجواب تام نبيس)

7- ساتواں جواب مید میا گیا ہے یہاں مجموع کومجموع کے ساتھ تشبیہ ہے۔ کیونکہ آل ابراہیم میں اکثر انبیاء کرام ہیں۔ لہذا جب حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم میں سے ان ذوات كثيره كامقابله حضور صلى الله عليه وسلم أوراً ب كي آل كوحاصل مفات كثيره ك ساتھ کیا جائے تو تفاصل کا انتفاع ممکن ہے۔ ابوالیمن ابن عبا کر اور ابن عبدالسلام کا تول اس جواب کے قریب قریب ہے۔ان کے قول کا خلاصہ بیہ ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر جیجی جانے والی صلوٰ ق کے ساتھ تشبیہ دی تنی ہے۔اس طرح ہمارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور آپ کی آل کورجمت ورضوان کا جو حصہ ملے گاوہ حضرت ابراہیم اوران کی آل ( کہ جس اکثریت انبیاء کی ہے) کو ملنے والے حصے کے ٔ قریب قریب ہوگا۔ پھراس مجموعہ کوتقتیم کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو حضرت ابراہیم کی آل کے برابر حصہ ہیں ملے گا۔ کیونکہ غیرا نبیاء مساوی نہیں ہوسکتے کیں حضرت محمصلی الله علیه وسلم اور آپ کی آل کو بقیه رحمت ورضوان کے آثار کاوافر حصه عطا فرمایا جائے گا۔اس سے پتا چلتا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ اسلام سے

اس جواب پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ ایک روایت میں اسم کا اسم کے ساتھ مقابلہ ہےاوراس کے الفاظ میہ ہیں۔

اللَّهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم.

8- آ محوال جواب بدریا گیا ہے کہ یہاں پر تشبید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں حاصل ہو ۔ آ محوال ہونے والے عطیدا ور حضرت ابراجیم علیدالسلام کو ماضی میں حاصل شدہ عطید کے درمیان ہے۔ کیونکہ دعا کا تعلق مستقبل کی معدوم چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس اس

9- نوال جواب بددیا گیا ہے کہ یہال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ہر ہر مرفرد کی طرف سے بھیجی جانے والی صلوق اور حضرت ابراہیم پر بھیجی جانے والی صلوق کا درمیان تشبیہ ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھیجی جانے والی صلوق کا مجموعہ ابتدائے تعلیم سے آخرز مان تک کئی گنازیا دہ ہوجائے گا اُس صلوق سے جو حضرت ابراہیم کو حاصل ہے اس کا شاراللہ تعالی کے سواکسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس جواب کو حضرت امام تقی الدین بی اور ان کے صاحبز اوے تاج الدین بی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ بندہ جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پراس کیفیت کے ساتھ (لیمنی تشبیہ کے ساتھ) درود پڑھتا ہے تو کیاوہ یہ سوال کررہا ہوتا ہے۔ اے اللہ جمرصلی اللہ علیہ وسلم پر ایبا درود بھیج جب اتو نے معرب ایرا ہیم اوران کی آل پر بھیجا۔ اور جب بہی دعا ایک دوسر اضخص ما نگا ہے تو وہ اس مطلاق کے علاوہ صلاق طلب کررہا ہوتا ہے جو پہلے خفس نے طلب کی تھی۔ کیونکہ مطلوب معلاق مشابہ ہیں لیکن طالب کے علیمہ علیمہ ہونے کی وجہ سے جدا جدا ہیں مین صلا تین اگر چر لفظ مشابہ ہیں لیکن طالب کے علیمہ علیمہ ہونے کی وجہ سے جدا جدا ہیں بین مین کرنا دعوۃ مستجابہ ہے پس ضروری ہے کہ جو پھواں شخص نے طلب کیا ہے وہ اس سے علیمہ مطلوب ہے جو پھواں دوسر مے خص کے طلب کیا تھا تا کہ تخصیل حاصل لازم نہ علیمہ مطلوب ہے جو پھواں دوسر مے خص نے طلب کیا تھا تا کہ تخصیل حاصل لازم نہ سے د

للنداجب بمى بنده بددعا ماتكما بهنو اللدتعالى نى كريم صلى الله عليه وسلم يرحضرت

ابراہیم اوران کی آل کی صلاۃ کی مثل صلاۃ بھیجا ہے۔ پس ان صلواتوں کا شارہی ممکن ابراہیم اوران کی آل کی صلاۃ کی مثل صلاۃ بھیجا ہے۔ پس ان صلواتوں کا شارہی ممکن مہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم پراپ رب کی طرف سے نازل ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک حضرت ابراہیم اوران کی آل کی صلاۃ کی تعداد کے برابر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی صلواتوں کا شار کیوکرممکن ہوگا کہ آپ پراس کیفیت کے ساتھ درود بھیجنے والوں کی تعداد کا شارہی ممکن نہیں۔

10- دسوال جواب بید دیا گیا ہے کہ یہاں تثبیہ کا تعلق درود بھیجنے والے کے تواب کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے۔ اے اللہ: مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ عفرت ابراہیم پر درود بھیجنے والے کے تواب کی مثل عطافر ما۔ اس جواب میں جو بعداور تکلف ہے وہ کسی برمخفی نہیں۔

11- گیار ہواں جواب بید دیا گیا ہے کہ اعلیٰ کے ساتھ تشبیہ دینا بی قاعدہ کلتہ عام ومظر ہنہیں بلکہ بھی ادنیٰ کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مَسَّلُ نُورِ ہِ کَیمِشُکو فِ حالانکہ مشکوٰ ق کا نور ، نور الہی کا کب مقابلہ کرسکتا ہے۔لیکن تشبیہ میں مشبہ کوسا مع پرخوب واضح اور ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔اس لیے نور الہی کی مشکوٰ ق کے ساتھ تشبیہ حسین بن گئ ہے۔اس طرح یہاں صلوٰ ق کی تشبیہ میں بھی حسن پیدا ہوگیا ہے۔
کیونکہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل کی تعظیم تمام طبقات اور اطراف عالم میں صلا ق پرخوب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے اس کی مثل بڑھنے کے ساتھ مشہور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے اس کی مثل بخطیم کی طلب حسین بن گئی۔

اس جواب کی تائید نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا وہ ارشاد پاک بھی کرتا ہے جومسلم وغیرہ کی حدیث میں فی العالمین کے لفظ کے ساتھ آل ابراہیم کے ذکر کے بعد واقع ہے۔ لیکن آلو محمد کے ذکر کے بعد واقع ہے۔ لیکن آلو محمد کے ذکر کے بعد واقع نہیں۔ اس کا مطلب ہوگا۔ اے الله: ہمارے آقا محمد صلی الله علیه وسلم اور ان کی آل پر درود اس طرح ظاہر فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود اس طرح وظاہر ومشہور فرمایا ہے۔ لہذا یہاں تثبیہ ابراہیم اور ان کی آل پر تمام جہانوں میں درود کو ظاہر ومشہور فرمایا ہے۔ لہذا یہاں تثبیہ

21-بارہواں جواب بید یا گیا ہے کہ یہاں تثبیہ کاسب بیہ کہ ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم میں سے ہیں جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی سیح صدیث سے ثابت ہے گویا کہ ہمیں حضوصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر خصوصاً اس مقدار کے برابر درود جیجنے کا تھم دیا گیا ہے جتنی مقدار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بمع حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے عمو ما صلو ہ جیجی ہے۔ پس آل محمد کو اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا تمام حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے البہ اآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا حصہ آپ کے سواد بگر آل ابراہیم کو ملنے والے کا ۔ البہ اآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا حصہ آپ کے سواد بگر آل ابراہیم کو ملنے والے صلی علیہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن میں ان الفاظ کے ساتھ درود کی طلب کی بنسبت دیگر الفاظ کے ساتھ طلب سے افضل ہونا بھی ظامر ہوگیا۔

13- تیرہواں جواب بیدیا گیا ہے کہ درود پڑھنے والا جب السلم صل علی محمد کہتا ہے تواس کی مرادیہ ہوتی ہے کہ اے اللہ حضرت محمل اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علاء وصلی ء پیدا فرما جو تیری جناب میں انتہا ئی بلند مراتب عاصل کرنے والے ہوں اور دین کے معاطے میں انتہائے جہد کرنے والے ہوں۔''کہ مما صلیت علی ابو اہیم "کے معارت ابراہیم کی آل میں ایسے رسل انبیاء پیدا فرمائے جومغیبات کی خبر دیتے تھے۔''وعلی آلِ محمد کما صلیت علی آل ابو اہیم "اور تونے آل ابرہیم کو تشریع ووجی کی نعمت سے نوازا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحدیث کی نعمت سے نوازا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اجتمادہ شروع فرمایا اور اس کو تکم شری کا مرتبہ دیا۔ پس اس کا ظے آل قیمانبیاء کرام کے مشابہ ہوئے۔

ردود پاک کے انمول موتی کے گئیں۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس جواب میں جو بعد ہوہ مختی نہیں۔

امام نووی نے ان تمام جوابات کونقل کرنے کے بعد فرمایا کہ سب ہے بہتر جواب وہ ہے جوابام شافعی کی طرف منسوب ہے یا جس میں اصل صلوٰ ق کواصل صلوٰ ق کے سراتھ تشبید دی گئی ہے اور بعض علاء نے اس جواب کو پند فرمایا ہے جس میں مجموع کو مجموع کے ساتھ تشبید دی گئی ہے اور بعض علاء نے اس جواب کو پند فرمایا ہے جس میں مجموع کو مجموع کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔

جواب کو پند فرمایا ہے جس میں مجموع کو مجموع کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جسے کہ ہم کر سے خوابات میں سے اکثر پر تنقید کی گئی ہے جسے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ لہذا میہ جوابات اس طرح کے نہیں جسے کہ امام نووی نے ان کی تعیم کی ہے۔

# ساتوال فائده

صلوة مين لفظِرتم كي زيادتي مين اختلاف كابيان:

گزشته احادیث میں تشہد میں رسول الد صلی الد علیہ وسلم پر درود بھیخ میں ترحم کی زیادتی دارد ہے۔ بعض شافعی، ماکلی اور حفی علاء نے ای پڑمل کیا ہے۔ لیکن بعض لوگوں میں نے ان علاء کے رق میں مبالغہ کرتے ہوئے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ ان لوگوں میں ہمارے ایکہ میں سے ہمام الصید لانی بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کھلوگ و اڑ تھم مارے ایکہ میں سے ہمام الصید لانی بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کھلوگ و اڑ تھم محمداً تکما مرتح من یا گھماد المحمد علی ابور اهیم کی زیادتی کرتے ہیں حالانکہ سے الفاظ حدیث میں وار زمیں اور بیاستعال تو اعد عربیہ کے تحت درست نہیں کونکہ لغت میں رحمت علیہ نہیں کہاجاتا بلکہ در حمت کہا جاتا ہے اور تو حم کا استعال اس لیے حج نہیں میں تکلف وضع کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس اللہ تعالی کے حق میں اس کا اطلاق مستحر، نہیں

امام نووی اور ابن العراقی وغیرہ علاء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور متاخرین میں سے بعض فقہ وصدیث کے کھامع علاء نے

مئرین کی جایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن احادثیث میں اس لفظ کا اضافہ وارد ہے وہ تمام نہایت ضعف ہیں ان کی سند کسی کذاب یا متھم بالکذب راوی سے خالی نہیں۔
اس لیے بیاحادیث قابل احتجاج نہیں۔علامہ کسی کا بیان بھی اس قول کی تائید کرتا ہے۔
وہ فرماتے ہیں حدیثِ ضعیف برعمل کامحل وہ حدیث ہے جس کا ضعف شدید نوعیت کا نہ ہو۔اورعلامہ کسی کے اس بیان سے ان لوگوں کا رد بھی ہوگیا جو ان روایات برعمل کرنے والوں کی اس بناء برتائید کرتے ہیں کہ بیضعیف روایات ہیں اور فضائل میں ضعیف برعمل کیا جاتا ہے۔

الصيد لانى كقول كه وحمت عليه نيس كهاجاتا بكواس بناء پررز كردياكي ب الصيد لانى كواس بناء پررز كردياكي ب كورمت سلوة كومت عليه كها عليه كها التي ب كرمت سلوة كم عنى پرمشمل ب-اس ليد وحمت عليه كهناتي ب-

علامضاغانی نے بعض متفد مین علاء لغت سے قار کیا ہے کہ لوگوں کا تسر حمت علیہ کہنا گئن اور خطاء ہے لیکن باب تفعیل سے حاء کی تشدید کے ساتھ در تحمت درست ہے۔ مجد لغوی فرماتے ہیں ہمارے علم وحقیق کے مطابق مشاہیر ائمہ لغت میں ہے کی نے کی نے بھی دھت علیہ حاء مخففہ کے کسرہ کے ساتھ قان ہیں کیا ہے اورا گراس کی نقل صحیح ہوتو پھرضعیف وشاذہ ہے۔

ابن يوس شارم ، ابوجيز فرات بي كدالصيد لانى كاقول قابل سليم بيب في كيوكم خويرى في المون المين المين المين الميكم المين ا

ابن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کے الفاظ کے ساتھ دعائم بیں کر فی جائے تھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم تے جو آپ کے لئے مختص ہے اس کے ساتھ دعائی جائے "۔
اس کے ساتھ دعائی جائے"۔

KINY & KARKET STEEL STEE

ان کاس قول کورد کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دُعا احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ ان میں سے صحیح ترین حدیث تشہد والی حدیث ہے۔ جس میں 'السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبر كاته '' كالفاظ وارد ہیں۔ اور اس كے جواز کی ایک دلیل اعرائی والی حدیث ہے کہ جس میں اعرائی نے کہا تھا۔ اس کے جواز کی ایک دلیل اعرائی والی حدیث ہے کہ جس میں اعرائی نے کہا تھا۔ اللّهم ارحمنی و محمداً ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کا بین کرخاموش ہونا حدیث تقریری بن گئی اور حضور صلی الله علیہ وسلم کا اپنا قول مبارک ہے۔ اللّهم انی اسئلک و حمة من عند ك اللّهم و حمتك اور جوا یا حی یا قیوم برحمتك استغیث .

اے اللہ: میں بچھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ رحمت کا طلبگار ہوں۔ رحمت کی امید کرتا ہوں۔ اے تی وقیوم میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ امام شافعی کی کتاب الرسالہ کے خطبہ میں ہے 'صلبی اللہ عملیہ وسلم ورحم و کرم''

(مصنف فرماتے ہیں) ہاں ابن عبدالبر کے کلام کا بیہ مطلب ہوسکتا ہے کہ حدیث تشہد کی طرح اس کے ساتھ صلاۃ وسلام کے الفاظ ملے ہوں تو پھراس کا پڑھنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ ایک جماعت کا اس پڑمل ہے بلکہ قاضی عیاض نے الا کمال میں اس کو جمہور سے نقل کیا ہے اور علی مد قرطبی فرماتے ہیں یہی قول سچے ہے اور امام غزالی نے ترحم کو مسلوۃ وسلام سے جدا کر کے پڑھنے کے عدم جواز پر جزم کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ترجم تاء کے ساتھ جائز نہیں اس کی تائید اللہ تعالی کا یہ فرمان کرتا ہے۔

لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمْ بَعُضًا ﴿ النور: 63 )
صلوٰۃ اگر چەرحمت كے معنیٰ کو ضمن ہے گرانبیاء کرام کی تعظیم اوران كے مرتبه رفیعہ کو دوسروں پرمتاز کرنے کے لیے اے انبیاء کرام کے ساتھ فاص کردیا گیا ہے۔ نیز صلوٰۃ انبیاء کرام کے ساتھ فاص کردیا گیا ہے۔ نیز صلوٰۃ انبیاء کرام کے ق میں مطلق رحمت کے معنیٰ میں نبیں بلکہ اس سے مراد فاص رحمت

کے درود پاک کے امول مولی کے رسی کے کئیں اعرائی کا سابقہ تول اور مست کے مقدمہ میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ لیکن اعرائی کا سابقہ تول اور مست کے مقدمہ میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ لیکن اعرائی کا سابقہ تول اور مست کے مواذ کی دلیل ہے اور پہلے مسابھ صلو قا وسلام نہ بھی ملایا جائے تب بھی اس کے جواز کی دلیل ہے اور یہی قابل تو جہ چیز ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی فدکورہ صدیم تقریری خاص ہے است آیت کریمہ لا تب حعلو ا دعاء الوسول اللے کے عموم پر مقدم کیا جائے گا۔ اور مناسب یہ کہ مدم جواز کے قول کو اس جواز کی فی پرمحول کیا جائے جس کی دونوں طرفیں برابر یہ ہوتی ہیں۔ اس معنی پرمحول کرنے کی صورت میں ترقم کے مکروہ یا خلاف اولی ہونے کی وجہ سے اس برعدم جواز کا اطلاق صادق آئے گا۔

مبر الله الله عليه وسلم نص قرآنى كے مطابق عين رحمت بيں۔ الله تعالى فرما تا ہے وصور سلى الله تعالى فرما تا ہے و وما ارسلنك الار حمة للعالمين .

اس کے باوجود آپ کے لیے رحمت کی وعااس لیے کی جاتی ہے کہ آپ عالمین کے لیے ان جملہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہیں جورحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کے لیے ان جملہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہیں جورحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کے لیے کا بت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر اور بھی بے شار رحمتیں ۔ پس آپ کے لیے وعا جرحمت کی احمثال ونظائر کا حصول طلب کیا جاتا ہے۔

#### آ تھوال فائدہ

#### درود میں اسم گرامی محمد سے پہلے لفظ سیدنا کے اضافہ کا مسئلہ

اسم گرامی محمد سے پہلے سیرنا کے اضافے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔
المجد اللغوی فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ ما تورلفظ پراکتفاء کرتے ہوئے نماز میں سیدنا کا
اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔علامہ الاسنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرانے زمانے کی ایک
بات میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے اس اختلاف کی بنا
اس پررکھی ہے کہ امرکی پیروی افضل ہے یا طریق ادب افضل ہے۔طریق ادب افضل

THE THE SECOND TO THE SECOND T

ہونے کی صورت میں سیدنا کا اضافہ متحب ہوگا اور امرکی پیروی کی صورت میں سیدنا کا اضافہ متحب نہیں ہوگا۔ شرح الارشاد وغیرہ میں ربحان بھی بہی رہا ہے کہ طریق اوب افضل ہے۔ اس لیے لفظ سیدنا کا اضافہ بھی متحب ہوگا۔ کیونکہ حضرت ابو برصدیت رضی الشد عنہ صحابہ کی امامت فر مار ہے تھے۔ اسی دوران حضور صلی الشد علیہ وسلم تشریف لاے وہ یکھی ہوئے کے حضور صلی الشد علیہ وسلم نے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا تھم دیا گرانہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد ان سے اس بارے میں رسول الشرصلی الله علیہ وسلم نے دریافت فر مایا تو آپ پر واضح ہوا کہ انہوں نے ادب کے پیش نظر ایسا کیا علیہ وسلم نے دریافت فر مایا تو آپ پر واضح ہوا کہ انہوں نے ادب کے پیش نظر ایسا کیا ہو جودگ میں تقدم مناسب نہ تھا۔ پس آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله عدم کے عذر کو قبول فر مایا۔ اس حدیث تقریری میں اس بات پر دلیل دینے والے کے عذہ کے عذر کو قبول فر مایا۔ اس حدیث تقریری میں اس بات پر دلیل دینے والے کے بارے میں بیم ہوکہ وہ تھیل تھم پر اصرار و جز منیس رکھتا تو پھر سلوک ادب، پیروی امر بیان سے افضل ہوگا۔

اس کے بعد مجھے علم ہوا کہ ابن تیمیہ نے لفظ سیدنا کے اضافے کوترک کرنے کا فتوی دیا ہے اوراس کے متعلق طویل بحث کی ہے۔ بعض شافعی اور حنفی علماء نے ابن تیمیہ کا خوب روکیا ہے اوران کے خلاف اظہار ملامت میں کافی دور تک چلے گئے ہیں ابن تیمیہ اس فلامت کے لائق ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً وموقو فا مروی ہے لیکن موقو ف روایت زیادہ سیجے ہے۔

حسنوا الصلوة على نبيتكم .

(اینے نبی پرخوبصورت انداز کے ساتھ درود پڑھو )

اوراس کے بعد درودشریف کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اس میں 'عسلسی سیدالموسلین ''کاذکرفر مایا ہے اور بینماز اور بیرون نماز دونوں کوشامل ہے۔ محقق بیخ

ررود پاک کے انمول موتی کے کہ انہوں نے فرمایا کہ مطلوب شرک کے ذکر مطال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مطلوب شرک کے ذکر کے ساتھ لفظ سید کا ذکر اوب ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ 'فسو مسوالسے نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ 'فسو مسوالسے میں دور رہے ہے ہے مردار کے لیے اٹھو۔ان کی سیادت علم ودین کی وجہ سے تھی ورود پڑھنے میں دور پڑھنے

مید کم ایچ مردارے یے اسوران باسیادت مودین بردارے بردارے مردر برے اور پان دربرے بردار برے اور بردے بردارے بردار والوں کے قول ''اللہم صلی علی سیدنا محمد ''میں اس امرکی اطاعت بھی

ہے اور حقیقت واقعیہ کی خبر بھی ہے اور یہی اوب ہے۔ سابقہ صدیث کی روسے اس کا

پر منازک سے افضل ہے۔

اگر چہ شخ جمال الدین اسنوی اس کی فضلیت میں متردد ہیں۔جیبا کہ ان کی اس عبارت سے فاہر ہوتا ہے۔ برانی بات میرے ذہن میں ہے کہ شخ عزالدین بن عبدالسلام نے اس کی بناءاس بات بررکھی ہے کہ سلوک اوب افضل ہے یا انتثال امر افضل ہے۔

''المتحاوی'' پر لکھنے والے بعض علماء سے واقع ہوا ہے کہ انہوں نے فر مایا ہے کہ لفظ سید کا اضافہ نماز کو باطل کرنے والا ہے۔ بیقول واضح باطل ہے اس سے اجتناب کیا حائے۔

بعض حفرات نے بیرون نمازیمی افظ سیدنا کے اضافہ کوئنے کیا ہے انہوں نے اس صدیث کو جہت بتایا ہے۔ جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخفس کا بُرا منایا تھا جس نے آپ کو 'افست سیدنا ''کہا تھا۔ لیکن ان لوگوں کا بیزیم درست نہیں۔ کیونکہ آپ کا برا منانا مرح میں افراط کی وجہ سے تھا کہ عربوں کی عادت تھی کہ دہ سیدنا کے بعد بہت سارے اوصاف ذکر کیا کرتے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد دلیل ہے کہ

قولوا بقولكم لاتستنهم ينكم الشياطين. الآيابات كروشياطين تهيس مراه ندكرير ٢٤٠٠٠٤ كانمول مولى المراكب كانمول مولى المراكب كانفول مولى المراكب كانفول مولى المراكب كانفول مولى المراكب المراكب المراكب كانفول مولى المراكب المرا

حضور صلی الله علیه وسلم کا اپنا محیح ارشاد ہے۔ ''انا سید ولد آدم ''میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور حضرت حسن کے متعلق فر مایا''ان ابسی هذا سید ''میرایی بیٹا سردار ہوں۔ اور حضرت سعد بن معاذ کے متعلق فر مایا''قوم والسید کم ''اپنے سردار کے لیے اور حضرت سعد بن معاذ کے متعلق فر مایا''قوم والسید کم ''اپنے سردار کے لیے اکھو۔



#### چوخی فصل چوخی

# رسول الله صلى الله عليه وسلم بريم رية درود كفوائد

ورودشریف کے بے شارفوا کد ہیں۔ جن میں سے پچھودرج ذیل ہیں:

1- درودشریف پڑھے والے پراللہ تعالی اوراس کے فرشتوں اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلوۃ نازل ہوتی ہے۔ درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور درودشریف گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درودشریف کا ہمریہ دس غلاموں کی آزادی کے برابرہے۔

صحیح بخاری وغیرہ میں سے حدیث ہے۔

من صلَّ على صلواة واحدة صلى الله عليه عشرةً

جو مجھ پرایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پردس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
ایک اور سجے روایت میں ہے: گتب اللہ له عشر حسنات و محاعنه عشر سیات اللہ تعالیٰ اس کے قت میں دس نیکیاں لازم فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور ابن حیان نے اپنے میں ان الفاظ کا اضافہ فل کیا ہے۔

ورفعت له عشر درجات

اوراس کے دی در ہے بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت جس کی سندحسن ہے میں ہے کہ

مامن عبد مؤمن يذكرني فيصلى على الاكتب الله له عشر حسنات و محاعنه عشرسيات ورفع له عشر درجات .

191 XX & XX & XX (191) XX (191

جو بندہ مؤمن مجھے یاد کرتا ہے۔ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ق میں دس نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ محوفر ما دیتا ہے اور اس کے دس در ہے بلند فرمادیتا ہے۔

ایک روایت که جس کی سند میں کوئی قصور نہیں میں ہے

من صلى على عشراً صلى الله عليه مائةً ومن صلى على مائةً صلى الله على مائةً صلى الله على مائةً صلى الله عليه الفاً ومن زاد صبابةً وشوقاً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة .

جوجھ پردس مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پرسور متیں نازل فرمائے گااور جوجھ پرسوم تبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پرایک ہزار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جوجھ پرسوم تبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پرایک ہزار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور جوجھ پرعشق واشتیاق سے زیادہ پڑھے گا تو میں قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کرنے والا اور کوائی دینے والا ہوں گا۔

أيك روايت من مائة ك بعدان الفاظ كالضافه ب-

من صـلى على مائةً كتب الله بين عينيه براة من النفاق وبرأة من النّار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء .

جو جھے پرسومر تبددرود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان نفاق سے آزادی اور جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے شہداء کے ساتھ ٹھکانہ عطافر مائے گا۔

اس روایت کی سند میں ایک مجبول راوی ہے۔

أيك اورروايت مس الفأك بعدان الفاظ كالضافه بـ

من صلى على الفاَّ زاحمت كتفه كتفي على باب الجنه .

جوجھ پرایک ہزار ہار درود پڑھے گا تو قیامت کے دن جنت کے دروازے پراس کاشانہ میرے شانۂ اقدس کے برابر ہوگا۔

حافظ سخاوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اصل پرابھی تک آگاہ ہیں۔ -

ایک روایت میں ہے:

صلوا على فإن الصلوة على كفارة لكم وزكاة فمن صلى على صلى على صلى الله عشراً .

مجھ پر درود بھیجو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ اور طہارت ہے۔ پس جو مجھ پرایک بار درود بھیجے گاتو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔

ایک اورروایت میں ہے:

فان الصلوة على درجة لكم.

ب شک تمهارا مجھ پر درود بھیجناتمہارے لیے درجہ ہے۔

العراقی رحمة الله علیه فرماتے ہیں اس کی سند سی ہے۔ ان کے قول کو اس بنا پر مستر د کردیا کہ اس کی سند میں علت وانقطاع یا یا جاتا ہے۔

دارقطنی کے ہاں ایک روایت میں ہے:

البخيلِ من ذكرت عنده فلم يصل على (الحديث)

بخیل وہ مخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا ہووہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک اور بچے روایت میں ہے:

من ذكرت عنده فليصلّ على ومن صلى على مرةً صلى الله عليه عشراً.

جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیج۔اور مجھ پر جوا کی مرتبہ درود بھیج گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فر مائے گا۔ امام حاکم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی حدیث کو بچے قرار دیا ہے کہ انہوں نے

# The The State of t

رسول الله صلی الله علیه وسلم کود یکھا کہ آپ قبلہ رخ سجدہ ریز ہیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے ہیں۔ نے اتناطویل سجدہ فر مایا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کو گمان گزرا کہ آپ وصال فر ما سے ہیں۔ وہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے اپنا سر اقدس اٹھا لیا اور فر مایا کون شخص ہے؟ عبدالرحمٰن بن عوف نے آپ سے پوچھا تو فر مایا کہ میر سے پاس جرئیل امین حاضر ہوئے عبدالرحمٰن بن عوف نے آپ سے پوچھا تو فر مایا کہ میر سے پاس جرئیل امین حاضر ہوئے سے اور انہوں نے مجھے رہے خوشخبری دی کہ الله تعالی فر ما تا ہے۔

من صلى عليك صليت عليه ومن سلّم عليك سلمتُ عليه فسجدت الله شكراً

جوآپ پردرود پڑھے گامیں اس پررحمت نازل کروں گااور جوآپ پرسلام عرض کرے گامیں اس پرسلامتی نازل کروں گا۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کے لیے بحدہ کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جبرئیل امین مجھے ملے اور کہا کہ میں آپ کومڑ وہ سنا تا ہوں کہاللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه .

اور عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسری روایت میں ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور دور کعت تماز ادا فر مائی اور طویل سجدہ فر مایا اس کے بعد باقی حدیث بیان فر مائی۔

(مصنف فرماتے ہیں) تعدووا قعہ میں کوئی امر مانع نہیں۔

ایک روایت میں ہے:

مسجدت شکراً لان جبرائیل اخبرنی انه من صلی علی صلی الله علیه

میں نے شکر بجالانے کے لیے بحدہ کیا کہ جرائیل امین نے جھے خبر دی ہے کہ جو مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر رحمت نازل فر مائے گا۔

ايك روايت من بدالفاظ بي-

سجدت شکراً لربی فیما ابلانی ای فیما انعم علی فی امتی من صلی علی کتب الله له عشر حسنات و منحا عنه عشر سیات

میں نے اپنے رب کاشکرادا کرنے کے لیے بجدہ کیا کہ اس نے مجھ پرمیری امت کے حق برمیری امت کے حق برمیری امت کے حق میں احسان فر مایا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کے حق میں دس نیمیاں لکھ دے گا۔اوراس کے دس گناہ مٹادے گا۔

ایک اور حسن سند والی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے چہرہ اقدس پرخوشی کے آٹار ہے آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے۔اور انہوں نے کہا کہا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کواس چیز کی بشارت نہ دوں جوتمہارے دب نے تمہاری امت کی جانب سے تمہیں عطافر مائی اور جوتمہاری امت کوتمہاری جانب سے عطافر مائی ۔

من صلى عليك منهم صلاةً صلى الله عليه ومن سلم عليك منهم سلم الله عليه .

امت میں سے جوآپ پردرود پڑھے گااللہ تعالی اس پررحمت نازل فرمائے گا۔اور جوآپ پرسلام عرض کرے گااللہ تعالی اس پرسلامتی نازل فرمائے گا۔

ایک روایت جس کی سند جند بلکہ بعض محدثین نے سیجے قرار دی ہے۔ یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے مجے ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانی سے بھرا ہوالوٹا ساتھ لے کر آپ کے بیچھے بیچھے سے ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو جدے کی حالت میں پاکر آپ سے ذرا بیچھے ہٹ مجے تی کے حتی کر آپ نے اپنا سرمبارک سجدے سے اٹھا یا اور حضرت عمر کے بیچھے ہٹنے پران کا شکریہ اوا فر مایا پھر

فرمايا

ان جبرائيل اتانى فقال من صلى عليك فى امتك واحدةً صلى الله عليه عشراً ورفعه عشر درجاتٍ .

جرائیل میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا آپ کی امت میں جو آپ پرایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔اوراس کے دس درجات بلند فرمائے گا۔

ایک روایت جس کے راوی ثقه بین اس میں ہے۔

ماصلى على عبد من امتى صلواةً صادقاً من قلبه الآصلى الله عليه بها عشر صلواتٍ ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسناتٍ ومحاعنه بها عشر سيأت .

میری امت میں سے جو بندہ اپنے صدقِ دل سے مجھ پر درود پڑھے گااس
کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے بدلے،
اس کے دس درج بلند فرمائے گا اور اس کے بدلے اس کے حق میں دس
نیکیاں لکھے گا۔ اور اس کے بدلے اس کے دس گناہ مٹادے گا۔

ایک روایت جس کی سند میں غیرمشہور راوی ہیں۔لیکن ابن حبان نے غیر مجروح راوی کے بارے میں جواپنا ضابطہ مقرر فرمایا ہے اس کے مطابق اس راوی کو ثقة قرار دیا ہے۔اس روایت میں ہے:

حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقال الملك جساء نى فقسال لى يسا محمد ان الله تعالى يقول لك اما تسرطنى .....في لفظ .....اما يرضيك يا محمد انه لايصلى عليه احد من عبادى . وفي لفظ من امتك . الاصليت عليه عشراً ولا يسلم احد من عبادى . وفي لفظ من امتك . الا صليت عليه عشراً

عشراً . وفي لَفظ "عليه" فيها . قال بلي يارب .

حضور صلی الله علیه وسلم مسرت کی حالت میں تشریف لائے اور فرمایا میرے یاس فرشتہ آیا تھا جس نے مجھے ہے کہاا ہے محمد! اللہ تعالی فرما تا ہے۔ کیا آپ راضی نہیں؟ ایک لفظ میں ہے ..... کیا آپ کواللہ راضی نہیں کرے گا؟ اے محر (صلی الله علیه وسلم)میرے بندوں میں سے جو بھی اور ایک لفظ میں ہے آپ کی امت میں ہے جو بھی درود پڑھے گاتو میں اس پر دس حمتیں نازل فرماؤں گا۔اورمیرے بندوں میں سے اور دوسری روایت میں تیری امت میں ہے جو بھی سلام پیش کرے گاتو میں اس پردس مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ایک روایت میں دونوں مقام میں علیہ کا اضافہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہاں میرے رب۔

ایک ضعیف روایت میں ہے:

اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً طيب النفس يُراى في وجهمه البشر فيقالوا يارسول الله اصحبت طيب النفس يُـراى فـي وجهك البشر فقال اجل اتاني البِّ من ربي فقال من صلى عليك من امتك صلواةً كتب الله بها عشر حسناتِ ومحاعنه عشس سيات ورفع له عشر درجاتٍ وردعليه

ا یک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خوش دلی کے ساتھ صبح کی که آپ کے چیرہ اقدس پرخوش کے آثار دیکھائی دے رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض كى: يارسول الله! أن آب آب نے خوش دلى كے عالم ميں صبح كى ہے۔ آپ کے چہرہ مبارک میں خوشی کے آثار دیکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آ یا اوراس

نے کہا آپ کی امت میں سے جو آپ پردس مرتبددرود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس
کے بدلے اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہ مٹادے گا
اور اس کے دس درجات بلند کرے گا۔اور اس پراس کی مثل لوٹادے گا۔
ایک اور روایت میں ہے:

اتسانسی انت مسن رّبی فاخبرنی انه من یّصلی علیّ احد من امتی الّا رد الله علیہ عشر امثالها .

میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اس نے مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کی دس مثال لوٹا دے گا۔

حضرت ابوطلحدرضی الله عنه ہے ابونعیم کے ہاں بیدروایت ہے کہ

"دفعنا الى النبى صلى الله عليه وسلم وهوا طيب شيء نفسا فقل مايمنعنى انما خرج جبرائيل عليه السلام انفا فقال مايمنعنى انما خرج جبرائيل عليه السلام انفا فاخبرنى انه من صلى على صلاة كتب الله له عشر حسناتٍ ومحا عنه عشر سيات ورد عليه مثل ما قال"

ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ بہت مسرور عصر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ بہت مسرور عصر ہم نے آپ حصر میں ترت کی وجہ بوجھی تو آپ نے فرمایا مجھے اظہار مسرت سے کون ساآ مر مانع ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی یہاں سے باہرنکل گئے ہیں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرمادے گا اور جو پچھاس نے کہا اس پرلوٹادے گا۔

میمی اورابن عسا کرے ہال روایت ہے۔

دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره إشد استبشاراً

منه يومند ولا اطيب نفسا فقلت يارسول الله ..... مارايتك قط اطيب نفسا ولا اشد استبشاراً منك يومند فقال: "مايمنعنى، وهدا جبرائيل قد خرج من عندى انفاً فقال: قال الله تعالى: من صلى عليك صلاة عليه بها عشراً ومحوت عنه عشر سيأت وكتبت له عشر حسنات ."

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کواس دن سے زیادہ ہشاش بیٹاش ہیں دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! میں نے آپ کو آج کے دن سے زیادہ ہشاش بیٹاش نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میری ہشاشت و بیٹاشت کے کوئی مانع نہیں سے جرائیل امین تھے جو ابھی میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ پس انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا۔ اور اس کے دس گناہ معاف کروں گا اور اس کے حق میں دس کی سال کھوں گا۔

اور حضرت امام طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے:

اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتهلل وجهه مستبشراً فقلت: يارسول الله، انك على حالة مارائتيك على مشلها؟ قال صلى الله عليه وسلم وما يمنعنى، اتانى جبرائيل عليه السلام فقال بشر امتك انه من صلى عليك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات و كقر عنه بها عشر سيات .

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ آپ کا چیرہ اقدس خوش سے دیک رہا تھا میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اس وقت جس حالت میں ہیں میں نے اس سے بل ایس حالت میں ہیں میں نے اس سے بل ایس حالت نہیں دیکھی آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون می چیز مجھے اس حالت سے مانع ہے۔
میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو بشارت دیجے
کہ جو آپ برایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے ق میں
دس نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے بدلے اس کے دس گناہ مٹادے گا۔
اور ابن شاھین نے ان الفاظ کا اضافہ بیان کیا ہے۔

''ورفع له بها عشر درجاتٍ ورد الله عزوجل عليه مثل قوله، عرضت على يوم القيامة''

اوراس کے بدلے اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اور اس پراللہ تعالیٰ اس کی مثل لوٹا دے گا۔اور قیامت کے دن اس کا درود مجھے پر پیش کیا جائے گا

#### طبرانی کی ایک روایت میں ہے:

د حسات على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسارير وجهه تبرق فقلت: يارسول الله مارايتك اطيب نفسا ولا اظهر بشراً من يومك هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم "وكيف ولا تطيب نفسى ويظهر بشرى! وانما فارقنى جبرائيل عليه السلام الساعة فقال: يا محمد من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله لنه بها عشر حسنات، ورفع له بها عشر درجات، وقال له السملك مثل ماقال قلت يا جبرائيل: وماذاك الملك؟ قال قال السملك مثل ماقال قلت يا جبرائيل: وماذاك الملك؟ قال قال ان الله عزوجل وكل ملكا منذ خلقك الى ان بعثك لا يصلى عليك احد من امتك الاقال: وانت صلى الله عليك ."
عليك احد من امتك الاقال: وانت صلى الله عليك ."
عليك احد من امتك الاقال: وانت على الله عليك ."
عليك احد من امتك الاقال: وانت على الله عليك ."

# Krii Karii Arabiri Karii Arabiri Karii Kar

الله! میں نے اس دن سے زیادہ آپ کو ہشاش بیٹاش نہیں دیکھا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات کیوں نہ خوش ہوا درا بی خوشی کا اظہار کیوں نہ کر ہے۔ جرائیل ابھی مجھ سے جدا ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی امت میں سے جو تحض آپ پرایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے لیے دس نیکیاں کھے گا اور مرائیل کے حق در درجات بلند فرمائے گا۔ اور فرشتہ اس کے حق میں اس کی شن کے گا جواس نے کہا ہے۔ میں نے کہا اے جبرائیل وہ کون سافرشتہ ہے؟ حضور فرمائے ہیں کہ جبرائیل نے کہا ہے شک اللہ تعالی نے دن سافرشتہ ہے؟ حضور فرمائے ہیں کہ جبرائیل نے کہا ہے شک اللہ تعالی نے ایک ابیا فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو آپ کی تخلیق سے لیے کہا ہے۔ میں کہ دو تو سے گا وہ اللہ ایک اللہ تعالی نے دن ایک ابیا فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو آپ کی تخلیق سے لیے کر قیامت کے دن وہ فرشتہ اسے کے گا اور اللہ تعالی تجھ پر صلا قان ان فرمائے۔

#### اورایک روایت من ہے:

"ما من مسلم يبصلي عليك صلاة واحدة الاصلبت انا وملائكتي عليه عشراً"

جوبھی مسلمان آب پرایک بار درود پڑھے گاتو میں اور میرے فرشتے اس پر دس مرتبہ صلاق بھیجیں گے۔

ابولیعلی اورصابونی نے ان الفاظ کا اضافہ روایت کیا ہے۔

فاكثروا من الصلاة على يوم الجمعة، واذا صليتم على فصلوا على المرسلين، فاني رجل من المرسلين .

مجھ پر جمعہ کے دن بکٹرت درود پڑھو جب تم مجھ پر درود پڑھوتو دوسرے مرسلین پربھی درود پڑھو کیونکہ میں مرسلین کا ایک فردہوں۔ مرسلین پربھی درود پڑھو کیونکہ میں مرسلین کا ایک فردہوں۔

- اورایک روایت میں ہے:

ولایکون لصلاته منتهی دون العرش لاتمر بملك، الاقال: صلوا علی قائلها کما صلی علی النبی محمد "صلی الله علیه وسلم"

اس کے درود کا مقام انہا عرش کے سواکوئی جگہ ہیں اور وہ جس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر (الے فرشتو!) تم بھی صلا تا بھیجو جیسا کہ اس نے نبی محمد سلی اللہ علیہ وسلم پر صلاق بھیجی ہے۔

ایک روایت میں ہے جس کی سند سن ہے اورا سے می کھی کہا گیا ہے۔

خور حصلی اللہ علیہ وسلم فاذا بابی طلحہ غقام الیہ متلقاہ
فقال بابی انت وامی یارسول اللہ! انی لاری السرورفی
وحهك؟ قال: اجل اتانی جبرائیل انقاً فقال یا محمد من
صلی علیك مرة ۔ اوقال واحدة ۔ كتب الله له بهاعشر
حسنات، محاعنه بهاعشر سیات، ورفع له بهاعشر
درجات .

# Krin Karly Kar Karly Kar

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه نه سندهس كے ساتھ مروى

"من صلبي على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله تعالى عليه وملائكته بها سبعين صلاة ." أ

جو صفی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرایک بار درود پڑھے گا توالله تعالیٰ اوراس کے فرشتے اس کے بدلے اس پرستر رحمتیں نازل فرما کیں گے۔ مدید نہ دوریہ ہے مرف ع سرحکم میں سرے کوئکہ اس میں راجنتیاد ورائے کوکوئی دخل

بیحدیث حدیثِ مرفوع کے تھم میں ہے۔ کیونکہاس میں اجتہاد ورائے کوکوئی دخل موسکة ا

ابن ابی عاصم نے حضرت عبر الرحمٰن بن عوف رضی اللّٰدعنہ کی حدیث کے بعض طرق میں بیالفاظ روایت کیے ہیں۔

سجدت شکراً لربی فیما ابلانی فی امتی من صلی علی صلاة صلت علیه الملائکة مثل ما صلی علی فلیقل عبد او لیکئر میں نے اپنے رب کاشکراداکر نے کے لیے بحدہ کیا کدائ نے مجھ پرمیری امت کے بارے میں احسان فر مایا جو مجھ پرایک بار درود پڑھے گاتو فرشت اس کے درود کی ما ندائ پر درود پڑھیں گے۔ (پس اب بندے کے اختیار میں ہے واس میں کثر ت کرے۔ میں ہے تو کم کرے یا جا ہے تو اس میں کثر ت کرے۔ ایک روایت میں ہے:

جوجھے پرایک بارصلاۃ پڑھے گااللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے اس پر دس مرتبہ

# The State of the S

صلاۃ بھیجیں گے اور جو مجھ پردس بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے
اس پرسوبار درود بھیجیں گے اور جو مجھ پرسوبار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اوراس
کے فرشتے اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجیں گے اور قیامت کے دن اس کے جسم کو
آگ نہیں جھوئے گی۔

ایک ضعیف روایت میں ہے:

''من صلى على صلى الله عليه وملائكته فليكثر عبد او فليقل . ''

جو مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ (پس اب اس کے اختیار میں ہے) جاہتو وہ اس میں کثرت کرے یا جاہے تو کمی کرے۔

ایک حسن سندوالی روایت میں ہے:

من صلى على صلاة لم تزل الملائكته تصلى ما صلى على، فليقل عبد من ذلك او فليكثر .

جو مجھ پر درود بھیجے گاتو فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ پس بندہ اس میں جاہےتو کمی کرے جائے کثرت کرے۔

ایک دوسری ضعیف روایت میں ہے:

من صلى على صلاة صلت عليه الملائكته ما صلى على فليكثر عبد اوليقل .

(اس کار جمه گزرچکاہے)

ایک الیی حدیث ہے جس کی سند میں کوئی قصور نہیں ۔

"من صلى على بلغتني صلاته وصليت عليه وكُتب له سوى

Kinitario Karaka Araka Karaka Karaka

ذالك عشر حسناتٍ . ''

جو خص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے حق میں دعا فرما تا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے حق میں دس نیکیا الکھودی جاتی ہیں۔عنقریب بیالفاظ بھی آئیں گے۔

مسن صبلي على ثم بلغتني صلاته صليت عليه كما صلى على ومن صليت عليه نالته شفاعتي .

جو مجھ پر جہاں درود پڑھے گااس کا درود مجھ تک پہنچ جائے گا میں اس کے ت میں اس طرح دعا کروں گا جس طرح اس نے مجھ پر درود پڑھا ہے اور جس کے جن میں میں دعا کروں گاتو میری شفاعت اے نصیب ہوگی۔

ابن الى عاصم نے روايت كيا ہے ك

من صلى على كتب الله له بها عشر حسناتِ ومحاعنه بها عشر سيائي ورفعه بها عشر درجاتِ وكن له عدل عشر رقاب ـ جو مجھ پر درود بڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے حق میں دس نيكياں لكھ دے گا اور اس كے بدلے اس كے دس گناہ معاف فرما دے گا۔ اوراس کے بدلےاس کے دس در ہے بلند فریاد ہے گااوروہ اس کے حق میں وس غلاموں کی آ زادی کے ثواب کے برابر ہول گی۔

اس روایت کی سند میں ایک ایباراوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا ہے ایک جماعت نے اس مدیث کی تخ تئے فرمائی ہے۔

من صلى على صلاة تعظيماً لحقى جعل الله عزّوجل من تلك الكلمة ملكاً له جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورجلاه في تنحوم الارض وعنقه ملوى تحت العرش يقول الله عروجل له صلى على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي

عليه الى يوم القيامة \_

جو شخص مجھ پر درود بھیجنا ہے محض میرے حق کی تعظیم بجالانے کے لیے تواللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے۔ اس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوتا ہے اور اس کے پاؤں زمین کی گہرائی میں ہوتے ہیں۔ اور اس کی گردن عرش کے نیچے لیٹی آئی ہے۔ اللّٰه عزوجل اسے حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے پر درود پڑھ جس طرح اس سے میرے نبی پر درود پڑھ جس طرح اس سے میرے نبی پر درود پڑھ تارہے گا۔ درود پڑھا ہے ہیں وہ قیامت تک اس پر درود پڑھتارہے گا۔

ان لله ملكاله جناحان احدهما بالمشرق والاخر بالمغرب فاذا صلى العبد على حباً انغمس في الماء ثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة تقطر منها ملكا يستغفر لذلك المصلى الى يوم القيامة \_

بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے دوپر ہیں ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں جب کوئی بندہ محبت بھر ہے انداز میں مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ پانی میں خوطر کا تا ہے پھرا ہے ئرجھاڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قطر ہے ہے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو مجھ پر درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استنفار کرتار ہے گا۔

حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ میں اس کی سند پر آگاہ نہیں ہوسکا اور اس کی صحت محل ہے۔

حضرت مقاتل سے روایت ہے۔

ان لله مسلكا تحت العرش على راسه ذؤابة قد احاط بالعرش مسا مسن شسعرة على راسه الا مكتوب عليها (لا الله الا محمد 深(", 1. 工),如此是我是是我们的这个人。

رسول الله) فاذا صلى العبد على النبى صلى الله عليه وسلم لم تبق شعره منه الا استغفرت لصاحبها . لينى قائلها بيئ قائلها بيئ الله تعالى كرش كريز لفين بين جنهوں نے مرش كا حاط كيا ہوا ہے ۔ اس كے ہر بال پرلا الدالا الله محمد رسول الله لكھا ہوا ہے ۔ اس كے ہر بال پرلا الدالا الله محمد رسول الله لكھا ہوا ہے ۔ جب كوئى بندہ نبى صلى الله عليه وسلم پر درود بھيجنا ہے تو اس كا ہر بال اس درود پڑھنے والے كے ليے مغفرت طلب كرتا ہے ۔ ہم بال الله عليه والدين كا عدت بھى محل نظر المام حاوى نے فرمایا كه اس كى سند پر میں مطلع نہیں ہوا اور اس كی محت بھى محل نظر

وَيرواى عنه عملى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن ميكائل عن السرافيل عن الرفيع عن اللوح المحفوظ عن الله عزّوجل من صلى عليك في اليوم والليلة مائتي مرة صليت عليه الفس صلاة، تقضى له الف حاجة ايسترها ان يعتق من النار.

رسول الدهلی الدعلیه وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آ ب نے جرائیل امین سے اور حضرت جرائیل این نے جفرت اسرافیل سے اور انہوں نے بلندمر تبہ فرشتے سے اور انہوں نے لوح محفوظ سے قال کیا اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ سے منقول ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردن ورات میں دوسوبار درود پر سے گا تو میں اس پر دو ہزار قرمتیں نازل کروں گا اور اس کی ایک ہزار حاجات بوری کی جا تمیں گی اور ان میں سے آسان ترین حاجت ہے کہ اس کوجہم سے آزاد کردیا جائے گا۔

اس کی تخرِی آنے خطیب سے کی ہے اور ان سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بیرصد بھٹ باطل ہے۔

طبرانی، ابن مردوبہ اور تغلبی وغیرہ نے الی سند سے نقل کیا ہے جس میں

ایک متروک راوی ہے۔

قالواللنبى صلى الله عليه وسلم يارسول الله ارايت قول الله عزوجل (إنَّ الله وَمَلَنِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ )؟ فقال عليه الصلوة والسلام: ان هذا من العلم المكنون لولا انكم سألتمونى عنه ما اخبرتكم به ان الله وكل بى ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلى على الاقال ذالك الملكان غفرالله لك وقال الله وملائكته جواباً بالذينك الملكين . (المين)

صحابہ کرام نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ تعالی کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ ان اللہ و مسلاتہ کتے اللہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیخفی علم ہے اگرتم مجھ ہے اس کے بارے میں سوال شہر تے تو میں شہبیں اس کے بارے میں نہ بتا تا۔ بے شک اللہ تعالی نے میرے ساتھ دوفر شتے مقرر کیے ہیں۔ میرا تذکرہ کی بھی مسلمان بندے کے ہاں ہوتا ہے اوروہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو بیدونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالی تیری بخشش فرمادے اوراللہ تعالی اوراس کے فرشتے ان دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالی تیری بخشش فرمادے اوراللہ تعالی اوراس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں آمین۔

منتبيه:

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ کے بے شاراحسانات میں سے ایک احسان سے کہاں نے آپ کواپنا حبیب بنایا ہے تی کہ شہادتین میں ان کے ذکر رُاپ ذکر کے ساتھ ملا یا اوران کی اطاعت کواپنی اطاعت ان کی محبت کواپنی محبت قرار دیا اوران پر صلا قائد گواب کواپنے ذکر کے ساتھ ملا یا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ پر صلا قائد محروث نبی آڈ محر سکتہ ہیں یا دکروں گا۔ در یہ قدی میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

اذا ذكرنى عبدى في نفسه ذكرته في نفس واذا ذكرني في

ملاء ذكرته في ملاء خير منهم .

جب میرابنده مجھےا ہے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔

(بیرمدیث سیح بخاری کی ہے)

اورالله تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اجرا پی طرف سے دس رحمتوں کے نزول کوقرار دیااور آپ پرسلام کی جزاا پی طرف سے دس مرتبہ سلامتی کے ز ول کوقر ار دیا ہے۔اس سے اس سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا جس میں کہا جاتا ہے کہ ہرنیکی کا بدلہ دس گنا ہونانص ہے ٹابت ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تجیجنے کی وہ کون می فضلیت ہے کہ اس کے بدلے میں دس گنا ہے زیا دہ ثو اب ملتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ درود کے سواہر نیکی کا بدلہ جنت کے دس در جات ہیں ۔اور درود شریف کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس مرتبہ صلاۃ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندے کو ایک مرتبہ یا دفر مانا کئی گنا والی نیکی ہے زیادہ عظیم ہے۔اللہ تعالیٰ اسی پر اکتفاء نہیں فر ماتا بلکہ اس کے ساتھ دس درجات کی بلندی اور دس گنا ہوں کی معافی عطا فر ماتا ہے اور اس کے حق میں دس نیکیاں لکھتا ہے اور اسے دس غلاموں کی آزادی کے برابر بنا دیتا ہے۔ پس اس عبارت کے شرف اور دوسری نیکیوں کے مقابلہ میں کئی گنا اضافہ کے امتیاز کی عظمت میں غور سیجئے امید ہے کہ بیہ بات تمہیں بکثرت درود پڑھنے پر آ مادہ كرے كى تاكەد نيااور آخرت كى بھلائياں تمہار ہے نصيب ميں ہوجائيں (اس كتاب کے مقدمہ کی ابتداء میں ابن عینیہ کا سیح قول ذکر ہوا ہے اس کا بھی اس جواب کے ساتھ علق ہے۔

الله تعالی کی بندے پرنزول رحمت کی علامت:

بندے پر رحمت الہید کے نزول کی علامت بیہ ہے کہ اللہ تعالی اسے نور ایمان سے

### ٢٠٠٠ كانمول موني المراجع الم

مزین فرما دیتا ہے اور اسے توفیق کے زبور سے آراستہ فرما دیتا ہے اور اس پر تاج صدافت سجادیتا ہے اور اس کی ذات سے خواہشات نفسانیہ اور اردادت باطلہ ساقط فرمادیتا ہے اور اسے اس کے بدلے میں تقذیر پر رضاعطا فرمادیتا ہے۔

#### حقوق العباداصول حسنات سے ادا کیے جائیں گے:

امام بہتی وغیرہ نے فرمایا کہ حقوق العباداصول حسنات سے اداکیے جائیں گے اور تضعیف حسنات بندے کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی جائیں گی۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو ان کا ثواب اسے عطافر مایا جائے گا۔ اگر صحیح حدیث اس کی تائید کرے تو بیانا کہ جلیلہ ہے اور تضعیف ہرنیکی کی نسبت ایک پر جوزیادتی اور افزونی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔

2-درود شرکف کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ درود فرشتوں کی محبت ،ان کی اعانت اوران کی طرف سے خوش آ مدید کہنے کا سبب ہے۔ فرشتے درود شریف کوسونے کی قامن اور درود پڑھنے درود شریف کوسونے کی قلموں کے ساتھ جاندی کے اوراق پر لکھتے ہیں اور درود پڑھنے والوں سے کہتے ہیں اس میں اضافہ کر واللہ تعالیٰ تمہارے ثواب میں اضافہ فر مائے گا۔

سندضعیف کے ساتھ ریہ حدیث مروی ہے۔

ان للمساجد اوتاداً جلساء هم الملائكة ان غابوا تفقدوهم، وان مرضوا عادوهم، وان رادهم، رحبواهم، وان طلبوا حاجة اعانوهم، واذا جلسواحفت بهم الملائكة من لدن اقدامهم الى عنان السماء، بايدهم قراطيس الفضه واقلام الذهب يكتبون الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: اذكرو ارحمكم الله زيدوا زادكم الله . فاذا استفتحوا الذكر فتحت لهم ابواب السماء واستجيب لهم الدعا وتطلع عليهم الحورالعين، واقبل الله عزوجل عليهم بوجهه مالم

بنعوضوا في حديث غيره ويتفرقوا، فاذا تفرقوا قام الزوار يلتمسون حلق الذكر .

مساجد میں پچھاوتا وہوتے ہیں جن کے ہم مجلس ملائکہ ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اور بیار ہوتے ہیں توان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر انہیں دیکھتے ہیں تو خوش آ مدید کہتے ہیں اگر کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کرآ سان تک کی جگہ کو گھیر لیتے ہیں ان ہاتھوں میں جاندی کے اور اق اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم يريز جهے جانے والے درود كو لكھتے ہيں اور بيآ واز ديتے ہيں زيادہ ذكركروالله تم يردم فرمائے۔ اور تمہارے اجر میں اضافہ فرمائے جب وہ ذكر شروع كرتے ہيں توان كے ليے آسان كے دروازے كھول ديئے جاتے ہيں اوران کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ آ ہوچشم حوریں ان کی طرف جھانگتی ہیں اور الله تعالی ان پر تو جه فرما تا رہتا ہے۔ جب تک وہ سمی دوسری بات میں مصروف تہیں ہو جائے اور متفرق تہیں ہو جاتے۔ جب وہ متفرق ہو جاتے ہیں تو زائرین فرشتے مجالس ذکر کی تلاش شروع کردیتے ہیں۔

حلق الذكرهاء كے كسرہ اور لام كے فتحہ كے ساتھ صلقة كى جمع ہے صلقة هاء كے فتحہ اور لام كے سكون كے ساتھ ہے۔

#### 3-درودشريف رسول الله كى شفاعت اورآب كى شهادت كاسبب -

سابقد حدیث میں ہے۔

من زاد صبابة و شوقاً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة . جوعشق وشوق كے ساتھ درووزيادہ پڑھے گا ميں اس كے ليے قيامت كے دن شفاعت كرنے والا اوراس كے قل ميں شہادت دينے والا ہول گا۔

# ٢١٦ كانمول موتى المراق المرا

فصل ثانی میں بدروایت گزری ہے کہ

"شهدت له يوم القيامة وشفعت"

میں قیامت کے دن اس کے حق میں شہادت دوں گااور شفاعت کروں گا۔ اورایک روایت میں ہے:

وجبت له شفاعتي

میری شفاعت اس کے حق میں واجب ہوجائے گی۔

اورایک روایت میں ہے:

من صلى على حين يصبح عشراً يمسى عشراً ادركته شفاعتى يوم القيامة

جو تحض مبح کے وقت مجھ پر دس بار درود بھیجے گا اور شام کے وقت دس بار درود بھیجے گا اسے میری شفاعت ملے گی۔

اس حدیث کوطبرانی نے دوسندون کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایک سند جیّد اور دوسری میں انقطاع ہے۔

ایک ضعیف روایت میں ہے:

من صلى على كنت شفيعه يوم القيامة.

جو مجھ پر درود پڑھے گاتو قیامت کے دن میں اس کا شفاعت کرنے والا ہوں گا اللہ تعالیٰ کابیارشاد بھی درود کے سبب شفاعت ہونے کی دلیل ہے۔

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوُهَا ﴿ (الناء:86)

جب تمهمين سلام كياجائة تم اس سے اچھا جواب، دويا ان ہي الفاظ كولوثا دو\_

امام رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں اس کا مطلب ریہ ہے کہ الله تعالیٰ نے سب کویہ اسم رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں اس کا مطلب ریہ ہے کہ الله علیہ اس سے اچھا جواب دیں بھی اس کے مقابلہ میں اس سے اچھا جواب دیں اور الله تعالیٰ نے ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر تحیة عرض کرنے کا تھم دیا ہے کہ الله

نرما تا ہے

يْنَايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسُلِيْمًا

صلاة کامعنی رحمت ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تن میں صلاة کی طلب آپ کے لیے تحیة ہے۔ امر کا تقاضا ہے کہ تحیة کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ کی طرف سے بھی تحییۃ ہو پس اقتضاءِ امر کی وجہ سے بندوں کی طلب رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی مانند تحیۃ کی موجب ہے اور اس کی مانند تحیۃ ہے ہم آپ پراس شخص کے اللہ تعالیٰ اس کی مانند تحیۃ کی موجب ہے اور اس کی مانند تحیۃ ہے۔ نیز سے رحمت طلب فرما کیں جس نے آپ پر درود بھیجا ہے اور یہی شفاعت کامعنی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعامستر زبیس ہوتی لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت سب کے تن میں قبول فرمائے گا۔

امام رازی رحمة الله علیہ کے اس بیان کی تائید بعض علماء کے اس قول سے بھی ہو جاتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امت کے درود بھیجنے کے سبب الله تعالیٰ نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوامت کاممنون احسان نہیں چھوڑ ابلکہ آپ کوامت پر صلاۃ بھیجنے کا تھم دے کران کابدلہ دے دیا۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَصَلِّ عَلَيْهِمُ ﴿ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنٌ لَّهُمُ ﴿ (التوبهِ:١٠١)

ان کے ق میں دعافر مائے آپ کی دعاان کے لیے باعث اطمینان ہے۔
امام غراقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ جیجنے کا کیا مطلب ان پر اللہ تعالیٰ کا اپنی انواع واقسام کی نعمتوں اور احسانات ونواز شات کا فیضان فرمانا ہے۔ اس کی شرح میں کا فی طویل بحث فرمائی ہے۔ مقدمہ میں آیت فرکرہ کے فوائد میں سے چوتھے فائدے کے تحت میں نے اس کا ذکر کیا ہے وہاں پر اسے ملاحظہ تیجے کیونکہ بینہایت نفیس مباحث پر مشمل ہے۔ اسی میں درود پڑھنے والے پر دس رحمتوں کے نزول کی حکمت کا بیان بھی مشمل ہے۔ اسی میں درود پڑھنے والے پر دس رحمتوں کے نزول کی حکمت کا بیان بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے مناسب دیگر زنائس کا بھی ذکر ہے۔

## المرود بال كانمول مولى المراك المراك

#### 4- درودشریف نفاق اورجہنم سے براُت کااورمنازلِ شہداء تک ارتقا کا

#### سبب ہے:

سابقہ حدیث میں بھی ہے۔

من صلى على مائة كتب الله له من بين عينه براة من النفاق وبراة من النار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء

جوشخص مجھ پرسو بار درود بھیجے گاتو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آتکھوں کے درمیان نفاق سے براۃ اورجہنم سے براۃ لکھو ہےگا۔ اوراس کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ٹھکا نہ عطافر مائے گا۔

#### 5-درودشریف ہمارے حق میں کفارہ اور ہمارے اعمال کے حق میں تزکیہ

#### وطہارت ہے:

سیمی نے روایت کیا ہے۔

صلو على فان الصلوة على كفارة لكم وزكاة، فمن صلى على صلى الله عليه عشراً.

میرے او پر درود بھیجو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا گنا ہوں کا کفارہ اور تمہارے تن میں تزکیہ ہے۔ جو مجھ پرایک ہار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں فرمائے گا۔

الكروايت ميں ہے:

"فان الصلوة على درجة لكم "

ہے۔ شک مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے بلندی درجہ کا سبب ہے۔

بقول العراقی اس حدیث کی سند صحیح ہے۔لیکن اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں انقطاع اور علت پائی جاتی ہے۔

ایک ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

صلوا على فان الصلوة على زكاة لكم ـ

مجھ پردرود مجھے اور مجھے پردرود بھیجنا تمہارے کیے طہارت کاسبب ہے۔

اوراکیروایت میں ہے:

اكثر وا من الصلولة على فيانها لكم زكاة وسلوا الله لى العرب وا من الصلولة على في الجنة ) لا ينالها إلا رجل واحد الوسيلة ..... (اعكلى درجة في الجنة) لا ينالها إلا رجل واحد

وارِ جوا ان اکون انا هو ۔

مجھ پر بکٹرت درود پڑھو کہ وہ تمہارے تن میں زکاۃ ہے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کاسوال کرو (وہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے) جوصرف ایک شخص کو حاصل ہوگا اور میں ایک میں ایک مقام ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔

اور مروی ہے۔

"صلاتكم على محرزة لدعائكم ومرضاة ربكم وزكاة لاغمالكم"

اورتمہارا بھے پر درود بڑھناتمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے اور تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس کودیلمی وغیرہ نے بلاسندروایت کیا ہے۔

تیمی نے تخریج کی ہے۔

"أن الله سيسارة من الملائكة اذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض اقعدوا، فاذا ادعا القوم المنوا على دعائهم فاذا صلوا على النبي صلوامعهم حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبي لهولاء يرجعون مغفوراً لهم ."

الله تعالی کے فرشتوں کی ایک جماعت سیاحت کرنے والی ہے جب وہ ذکر

کی مجالس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹے جاؤ جب اہل مجلس دعا کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں اور جب اہل محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں مبارک ہوان لوگوں کے لیے کہ بیاس حال میں لوٹ رہے ہیں کہ ان کی مغفرت فرمائی گئی ہے۔

ایک روایت ہے جس کے متعلق ذہبی فرماتے ہیں اس کی سند تاریک اور اس کا متن باطل ہے۔

من صلى على كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حب وسلوقاً الى كان حقا على الله ان يغفوله ذنوبه تلك الليلة وذالك اليوم.

جو بھے پرعشق ومحبت کے ساتھ ہرروز تین باراور ہررات تین بار درود پڑھے گاتو اس کے اس رات اور اس دن کے گنا ہوں کی بخشش کو اللہ تعالیٰ نے اینے اوپرلازم فرمادیا ہے۔

بیالفاظ اس طویل حدیث کے ہیں جو درود کی تیرہ فضیلتوں پرمشمل ہے۔ 6- درو دنشریف جنت کے درواز ہے بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ

#### <u>اقدس کے ساتھ مزاحم ہونے کا سبب ہے:</u>

سابقه روایت میں بیالفاظ ہیں۔

''من صلی علی الفاً زاحمت کتفه کتفی علی باب البعنة'' اور جو مجھ پرایک ہزار بار درود پڑھے گاتو جنت کے دروازے پراس کا ثانہ میرے شانۂ اقدس کے مزام ہوگا۔

### 

7-درودا پے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے اور درود کے سبب اس کی آئی کھ مختذی ہوتی ہے:

ویلمی وغیرہ نے بیرحدیث تخریج کی ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی ضعیف

-چ

"ما من عبد صلى على صلاة الاعرج بهاملك حتى يجى بها وجه الرحمن عز وجل فيقول ربنا تبارك وتعالى: اذهبوا بها الى قبر عبدى تستغفر لقائلها تقرّبها عينيه."

جوبھی بندہ مجھ پر درود بھیجا ہے تو اس کے درود کو ایک فرشتہ اوپر لے جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ حلی عزوجل کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک وتعالی فرماتا ہے۔ اس درود کو میرے بندے کی قبر کی جگہ لے جاؤتا کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت طلب کرے اور اس کی فرحت سے اس کی آئی ٹھنڈی ہو جائے۔

8-ایک باردرود پڑھنے کی جزاایک قیراط ہےاور قیراط جبل احد کی مثل ہے:۔

امام عبدالرزاق نے ضعیف سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔

''من صلی علی صلاۃ کتب اللہ له قیراطاً القیراط منھا مثل احد ." جومجھ پرایک باردرود بھیجے گااللہ تعالیٰ ایک قیراط اجراس کے نامہُ اعمال میں لکھے گا اور قیراط احد کی مانند ہے۔

9-رسول الله صلى الله عليه وسلم كى قبرانور پرايك فرشته مقرر ہے جودرود پاكوآپ كى خدمت ميں چيش كرتا ہے۔اس كے علاوہ اور فرشتے بھى درود شريف آپ كى خدمت ميں چيش كرتے ہيں آپ صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں جوسلام چيش كرتا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم اس كے سلام كا جواب عنايت فرماتے ہيں۔ محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما
''ان اللہ مسلسکا اعطاہ اسماع المحلائق فہو قائم علی قبری اذا
مت فسلسس احد یصلی علی صلاۃ الاقال: یا محمد، صلی
عسلیک فسلان بن فلان فیصلی الرب تبارك و تعالی علی ذالك
الرجل بكل و احدة عشراً "

الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جے الله تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آ واز سننے کی قوت عطافر مائی ہے۔ وہ میرے وصال کے بعد میری قبر انور پر کھڑا ہے۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ میری خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا محمد (اے الله کے حبیب) صلی الله علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی جوفلاں کا بیٹا ہے اس نے درود پڑھا ہے۔ (حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا) الله تبارک و تعالیٰ اس مخص بہا یک درود کے بد لے دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تبارک و تعالیٰ اس مخص بہا یک درود کے بد لے دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دوسری روایت ہیں ہے:

"فهو قائم على قبرى حتى تقوم الساعة فليس احد من امتى يصلى على صلاة الاقال: يا احمد فلان بن فلان باسمه واسم ابيه يسطى على عليك كذا وكذا، ضمن لى الرب ان من صلى اليه يسطى عليك كذا وكذا، ضمن لى الرب ان من صلى على على صلى على عليه عشراً وان زاد زاده الله"

اور فرشتہ تا قیام قیامت میری قبرانور پر کھڑار ہے گامیری امت میں ہے جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ میری خدمت میں عرض کرتا ہے۔ اے احمد (اے اللہ کے حبیب) فلال شخص نے جوفلال کا بیٹا ہے۔ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے آپ پر اتنا اتنا درود پڑھتا ہے۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک بلہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اگروہ ایک بلہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اگروہ

Kan, jr Direlost & Kar Kar Kar

زیادہ پڑھے گاتو اللہ تعالیٰ بھی اس کے حق میں رحمتیں زیادہ نازل فرمائے گا۔

ایک اور روایت میں ہے

ان الله وكل بقبرى ملكاً اعطاه اسماع الخلائق فلا يصلّى على المناق المناه الله والله هذا على احد الى يوم القيامة الا ابلغنى باسمه واسم ابيه هذا فلان بن فلان قد صلّى عليك .

الله تعالی نے میری قبرانور پرایک فرشته مقرر فرمایا ہے۔ اس کوالله تعالی نے تمام مخلوق کے برابر قوت ساعت عطافر مائی ہے۔ تا قیام قیامت جو بھی مجھ پر درود پڑھے گاتو وہ اس کے درود کواس کے اور اس کے باب کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچا تا ہے اور کہنا ہے بیفلاں بن فلال ہے جس نے آ ب پر درود پڑھا ہے۔ درود پڑھا ہے۔

اوراكيروايت مي ب:

انسی سنالت ربتی عزوجل الایصلی علتی واحد منهم صلاق الا صلی علیه عشر امثالها وان الله عزوجل اعطانی ذالك .

میں نے اپنے پروردگارع وجل كی بارگاہ میں گزارش كی ہے كها۔ غرب العالمین تیراجو بندہ مجھ پرایک باردرود پڑ بھے، تواس پردس باردحمت الله فرما۔ تواللہ تعالی نے میری بیدعا قبول فرمائی ہے۔

ان مذکورہ تمام روایات میں ایک راوی ہے جسے امام بخاری نے لین قرار دیا ہے۔ اور ابن منان نے اسے ثقة قرار دیا ہے اور ایک دوسرار اوی بھی ہے جسے بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

ا کیدروایت میں ہے:

من صلّى على صلّى الله عليه بها عشرًا، بها ملك موكل حتى

٢٠٠٠ كانول موتى المراكب المولى المراكب المرا

يبلغنيها

جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔اس درود پرایک فرشتہ مقرر ہے جواسے میری خدمت میں پیش کرتا ہے۔

اس کی سند میں انقطاع ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ہے جسے ابوحاتم نے کذاب قرار دیا ہے۔

ابوموی المدین نے تخریج کی ہے کہ

من صلّى على صلاة جاء نى بها ملك فاقول له ابلغه منى عشراً وقبل له لوكانت من هذه العشرة واحدة لدخلت معى البحنة كا السبابة والوسطى وحلت لك شفاعتى ثم يصعد الملك حتى ينتهى الى الربّ فيقول ان فلاناً بن فلان صلّى على نبيك مرة واحدة . فيقول تبارك وتعالى ابلغه عنى عشرًا وقبل له لوكانت من هذه العشرة واحدة لما مستك النار ثم يقول عظموا صلاة عبدى ثم اجلعوها في عليّين ثم يخلق من يقول عظموا صلاة عبدى ثم اجلعوها في عليّين ثم يخلق من صلاته بكل حرف ملكا له ثلاثون وستون راساً .

جو بھے پر درود پڑھتا ہے۔اس درود کوفرشتہ میرے پاس لے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کومیر کی طرف دس درود پہنچا اور یہ کہہ کہ اگر ان دس میں سے ایک بھی ہوگا تو تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے سابہ اور وسطی انگلیال ہیں اور تیرے لیے میری شفاعت واجب ہوگی پھر فرشتہ او پر کی طرف بلند ہوتا ہے۔ حتی کہ رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا طرف بلند ہوتا ہے۔ حتی کہ رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے۔ فلال بن فلال نے تیرے نبی پرایک بار درود پڑھا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اس کومیر کی طرف سے دس رحمتیں پہنچاد سے اورائے کہدد سے کہا گردی

میں ہے ایک رحمت بھی ہوگی تو تخفیے آگ نہ چھوئے گی۔ پھر فرما تا ہے میر نے بندے کے درود کی تعظیم کرواور اُسے مقام علمین میں رکھو۔ پھراس صلاق کے ہر حرف ہے ایک ایسا فرشتہ بیدا فرما تا ہے جس کے تر یسٹھ سر مورت ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں بقول حافظ سخاوی میرحدیث بلاشک وریب موضوع ہے۔ ایک روایت میں ہے:

"ان الله اعطاني مالم يعط غيرى من الانبياء وفضائي عليهم وجعل لامتى في الصلوة على افضل الدرجات ووكل بقبرى ملكاً يقال له منظروس رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الارضين السفلي وله شمانون الف جناح في كل جناح ثمانون الف ريشة تحت كل ريشة ثمانون الف زغبة تحت كل ريشة ثمانون الف زغبة تحت كل ريشة ثمانون الف زغبة تحت كل زغبة لسان يسبح الله عزوجل وبحمده ويستغفره لمن يصلي على من امتى ومن لدن رأسه الى بطون قدميه افواه والسن وريش وزغب ليس فيه موضع شبر الا وفيه لسان يسبح الله وبحمده ويستغفره لمن يصلي على من امتى حتى يموت "

اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کھے عطافر مایا ہے جو میر ہے سواء انبیاء کو عطانہیں فر مایا اور مجھے اُن پر فصلیت دی اور مجھ پر درود پڑھنے کے بدلے میں میری امت کوسب در جات سے افضل در جد دیا ہے اور میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کومنظر وس کہا جاتا ہے۔ اس کا سرعرش کے ینچے اور پاؤں زمینوں کے نیچے اور پاؤں زمینوں کے نیچے کنارے میں ہیں۔ اور اس کے استی ہزار پُر ہیں اور ہر پر ہیں استی ہزار چھوٹے کھمب ہیں اور ہر کھمب میں استی ہزار رُوئیں ہیں اور رُووں

## ٢٣٦ كن كانمول مول يحي المجال المجال

کے نیچ ایک زبان ہے جواللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتی ہے اور میرے ہر
اس امتی کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اس
کے سرسے لے کر پاؤں کے تلوں تک منہ، زبانیں، پر اور رُوئیں ہیں اس
میں ایک بالشت بھر بھی زبان ہے خالی نہیں جواللہ تعالیٰ کی تبیح اور اس کی حمہ
میں ایک بالشت بھر بھی زبان ہے خالی نہیں جواللہ تعالیٰ کی تبیح اور اس کی حمہ
کرتی ہے اور میرے ہراس امّتی کے لیے استعفار کرتی ہے جو بھے پر درود
پڑھتا ہے اور میسلسلہ درود پڑھنے والے کی موت تک جاری رہتا ہے۔
مافظ سخاوی فرماتے ہیں بیروایت غریب ومنکر ہے جیسے کہ المجد اللغوی نے تھر تک
مافل ہے بلکہ اس پر وضع کے آثار واضح ہیں۔

صحیح حدیث میں ہے۔

ان الله ملائكة سياحين يبلغونى عن اقتى السلام . الله تعالى كے بچھسياحت كرنے والے فرشتے ہیں جوميرى امت كے سلام كو

مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

اورا یک روایت میں

ان لله مسلائمكة يسيسحون في الارض يبلغوني صلاة من صلى على من امتى

بے شک اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں جومیرے ہراک امت کے درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ حسن سند کے ساتھ مروی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ایک غیر معروف راوی ہے۔

> حیشما کنتم فصلّوا علی فان صلاتکم تبلغنی تم جہال کہیں بھی ہوجھ پردرود پڑھوتمہارادرود بچھتک پہنے جاتا ہے۔ امام بیہی کے ہال حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنما پرموقو ف روایت ہے۔

KILTING SERVING STANDING STAND

"ليس احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم يصلّى عليه صلاة الا وهي تبلغه يقول الملك فلان يصلّى عليك كذا

حضرت محرصلی الله علیه وسلم کی امت میں جو بھی ان پر درود پڑھتا ہے تو وہ میں جو بھی ان پر درود پڑھتا ہے تو وہ آ پ پر بہتے جاتا ہے اور فرشتہ عرض کرتا ہے 'یار سول الله'' فلال شخص آ پ برابیا ایسا درود پڑھتا ہے۔

ايك روايت من سيالفاظ بين-

"يصلى اويسلم عليه الا بلغه: يصلّى عليك فلان او يسلّم عليك فلان"

آپ کاجوامتی بھی آپ پردرود پڑھتاہے یاسلام عرض کرتا ہے تواس کوآپ کسی کے بیار کا جوامتی بھی آپ پردرود پڑھتا ہے۔ یا فلاں امتی آپ پردرود پڑھتا ہے۔ یا فلاں امتی آپ بردرود پڑھتا ہے۔ یا فلاں امتی آپ برسلام عرض کرتا ہے۔

روایت ہے۔

لا تـجـعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيداً . صلّوا على فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم .

ا ہے گھروں کو ( ، سسر ) قبریں مت بناؤ اور میری قبرانور کوعید نہ

بناؤتم جہاں کہیں بھی موتمہارادرود جھے تک پہنچتا ہے۔ اس حدیث کوامام نووی نے الاذ کارمیں صحیح قرار دیا ہے۔

سندحس کے ساتھ روایت ہے۔

سلّموا على فانّ تسليمكم يبلغني اينماكنتم ـ

مجھ پرسلام عرض کروتم جہاں بھی ہو بے شک تنہا راسلام مجھے پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مروی ہے کیکن اس کی سند میں ایک راوی کا تام فدکورنہیں۔



وصلوا على وسلّموا حيشماكنتم فستبلغني صلاتكم وسلامكم .

مجھ پر درود بھیجو اور سلام بھیجوتم جہاں بھی ہو۔تمہارا درود وسلام مجھ تک پہنچ حائے گا۔

ایک روایت میں ہے:

صلوا على فان صلاتكم وتسليمكم يبلغني حينهماكنتم. ايك روايت مين بي:

حيثماكنتم فصلّوا على فانّ صلاتكم تبلغني .

تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو بے شک تمہارا مجھ تک پہنچا ہے۔

ابن بشكوال يدروايت كياب.

مامن احد سلّم على الاردّ الله على روحى اى نطقى حتى اردّ عليه السلام .

جوبھی مجھے پرسلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو بعنی میر نے بطق کو لوٹا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

ایک روایت میں ہے:

مامن احد سلم على الله ردّ الله الى روحى حتى اردّ عليه السلام. السلام.

جوبھی مجھ پرسلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کولوٹا ویتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اس کی سندحسن ہے۔ بلکہ امام نووی نے الا ذکار میں صحیح قرار دیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر محد ثین نے اس میں تامل فرمایا

ایک روایت میں عبلت کے بعد عند قبسری کے الفاظ زیادہ ہیں حافظ سخاوی رماتے ہیں میں نے جتنے طرق دیکھے ہیں ان میں ان الفاظ کی زیادتی پرآگاہ ہیں ہوا مداری

ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔ لیکن اپنے شواہر کی وجہ سے بیسند قوی بن جاتی

اكثر واعلى في الليلة الزهرا واليوم الاغر فان صلاتكم تعرض على

جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر بکٹرت درود پڑھو بے شک تمہار درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

سندجید کے ساتھ مروی ہے اگر چہاس کوغریب بھی کہا گیا ہے۔

جومیری قبرکے پاس آ کر درود پڑھتا ہے۔ان کا درود میں خودسنتا ہوں اور جودور سے درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے بتایا جاتا ہے۔

ایک اور روایت ہے کیکن اس کی سند میں متر وک راوی ہے۔

من صلّی علی عندی قبری سمعته من صلّی نائیاً ای بعیدًا و کلّ الله به مُلگا ببلغنی و کفی امر د نیاه و آخرته و کنت له یوم القیامة شهیدًا او شفیعًا .

جو بھے پرمیری قبر کے قریب درود پر هتا ہے تو میں خودسنتا ہوں اور جو دور سے پر هتا ہے تو اللہ تعالی اُسے آیک فرشتہ کے سپر دفر ماتا ہے۔ وہ مجھے کہنچا تا ہے اور میں قیامت کہنچا تا ہے اور میں قیامت کے لیے کافی ہوتا ہے اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ 'یا فرمایا' 'شفیع ہوں گا۔

اورایک روایت میں ہے:

ما من عبد یسلّم علیّ عندی قبری الاو کل الله بها ملکاً یبلغنی .

جو ہندہ بھی میری قبر کے پاس مجھ پرسلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اے ایک فرشتہ کے سپر دفر ماتا ہے۔ وہ مجھے پہنچا تا ہے۔

ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

اكشروا الصلوة على فان الله وكل بى ملكاً عند قبرى فاذا صلى على على المحمّد ان صلى على الملك يا محمّد ان فلان بن فلان صلى عليك الساعة .

مجھ پر بکٹرت درود پڑھو بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے۔اے محمہ! فلال بن فلال نے آپ پراس لمحہ درود پڑھا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

ما من مسلم يسلم على في شرق و لاغرب الا انا وملائكة ربى ترد عليه السلام فقال قائل يارسول الله في بال اهل المدينة قال ومايقال لكريم في جيرانه وجيرته انه مما امربه من حفظ الجوار وحفظ الجيران.

مشرق ومغرب میں کوئی بھی مسلمان جھ پرسلام عرض کرتا ہے تو میں اور میرے دب کے فرشتے اس نے سلام کا جواب دیتے ہیں۔عرض کرنے والے نے عرض کیا: یارسول اللہ! اہال مدینہ کا کیا حال ہے تو فر مایا ایک کریم شخص کے متعلق اپنے پڑوس اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے

## Kring Landric State Condrice State C

کا کیا گمان کیا جاتا ہے بیتو ایسی چیز ہے جس کا اسے تھم دیا گیا ہے بینی پڑوس اور پڑوسیوں کی حفاظت کا تو اسے تھم دیا گیا ہے۔
اس کی سندغریب ہے بلکہ اس کے ایک راوی پر ذہبی نے وضع کا الزام دیا ہے۔
ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔
ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

ان اقربكم منى يوم القيامة فى كل موطن اكثر كم على صلاة فى الدنيا من صلى على فى يوم الجمعه وليلة الجمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ثم يوكل الله بذالك ملكاً يدخله فى قبرى كما تدخل عليكم الهدايا . يخيرنى بمن صلى على باسمه ونسبه الى عشيرته فاثبته فى صحيفة بيضاء .

قیامت کے دن ہرمقام میں تم میں سے میر سے زیادہ قریب وہ ہوگا جود نیا
میں جھے پرتم میں سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ
کی شب درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی سوحا جات پوری فرما تا ہے۔ ستر
حاجات آخرت کی اور تمیں دنیا کی۔ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے
جواس کے درود کومیری قبر میں لے آئے گا جیسے تم پر ہدیے بیش کیے جاتے
ہیں۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ وہ فرشتہ مجھے اس کا نام ونسب اور قبیلہ کی خبر
ویتا ہے پھر میں اسے ایک روشن صحیفہ میں محفوظ کرلوں گا۔

ايك روايت من ان الفاظ كالضافه --

انّ علمي بعد موتى كعلمي في الحياة.

ہے جنگ میرے وصال سے بعد میراعلم میری زندگی کے علم کی مانند ہے۔ ایک روایت میں ہے: اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے ایک راوی کے معروف میں

جوغير معروف يهيه

من صلى على بلغتنى صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذالك عشر حسناتِ

جو مجھے پر درود پڑھتا ہے اس کا دردو مجھے پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے وُ عا فرما تا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔

ابن بشکوال نے غیرتے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

لُقِّنَ السَّمُعَ ثَلاثَةً . فاالجنة تسمع والنار تسمع وملك عند رأسى يسمع فاذا قال عبد من امتى كائناً كان اللّهم انى اسئلك البجنة قالت الجنة اللّهم اسكنه اياى . واذاقال عبد من امتى كائناً من كان اللّهم اجرنى من النار قالت النار اللّهم اجره منى واذا سلّم على رجل من امّتى قال الملك الذى عندرأسى يا محمد هذا فلان يسلّم عليك فرد عليه السلام ومن صلّى على صلاةً صلى الله عليه وملائكته عشراً ومن صلّى على على على على وملائكته مائة ومن صلى على مائة صلى الله عليه وملائكته عشراً على مائة صلى الله عليه وملائكته مائة ومن صلى على مائة صلى الله عليه وملائكته مائة ومن صلى على مائة صلى الله عليه وملائكته مائة ومن صلى على مائة صلى الله عليه وملائكته مائة ومن صلى على مائة صلى الله عليه وملائكته الله عليه وملائكته الله عليه وملائكته المائد صلى الله عليه وملائكته الله عليه وملائكته المائد صلى الله عليه وملائكته المائد صلة ولم تحس جسده

تین چیزوں کوغیرمعمولی قوت سامعددی گئی ہے۔ جنت سنتی ہے اور جہنم سنتی ہے اور جہنم سنتی ہے اور جہنم سنتی ہے اور جوفرشتہ میر سے سر کے قریب رہتا تمام آ وازوں کوسنتا ہے جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اساللہ میں بچھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو جنت کہتی ہے۔ اساللہ: اس کومیر سے اندررہائش عطافر مااور میرا کوئی امتی کہتا ہے۔ اساللہ: جھے جہنم سے پناہ دے۔ تو جہنم کہتی ہے اساللہ: جھے جہنم سے پناہ دے۔ تو جہنم کہتی ہے اساللہ: جھے جہنم سے پناہ دے۔ تو جہنم کہتی ہے اساللہ: جھے جہنم سے پناہ دے۔ تو جہنم کرتا ہے تو میر سے مراکوئی امتی جھے پر سلام عرض کرتا ہے تو میر سے مراکوئی امتی جھے پر سلام عرض کرتا ہے تو میر سے مراکوئی فدمت قائم فرشتہ کہتا ہے۔ اے جھر (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ فلال ہے حضور کی خدمت قائم فرشتہ کہتا ہے۔ اے جھر (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ فلال ہے حضور کی خدمت

The state of the s

میں سلام پیش کررہا ہے۔ پس اسے سلام کا جواب مرحمت فرمایا جا تا ہے اور جو مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پردس مرتبہ درود بھیجین گے اور جو دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر سومرتبہ درود بھیجی گا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر سومرتبہ درود بھیجی گا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجیں گے اور جو بھی برسومرتبہ درود بھیج گا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجیں گے اور جنم کی آگ اس کے جسم کونہ چھوئے گی۔

، مندرجہ ذیل حدیث کوابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اپنی اپنی تیج میں روایت

كياہے۔

۔ ، امام حاکم نے فرمایا کہ بیامام بخاری کی شرط پرتیج ہے لیکن بخاری وسلم نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔

امام نووی نے الا ذکار میں سیح قرار دیا ہے اور عبدالغی اور المنذری نے اس کی تصحیح کی ہے۔ کی نظر مایا کہ بیتے محفوظ ہے۔ کیونکہ عادل سے عادل نے نقل کی ہے۔ جس نے علمیت خفیہ کی بناء پراسے منکریا غریب کہا ہے وہ سہولت پہندی کا شکار ہوا ہے۔ کیونکہ دار قطنی نے اس علت کی تر دیدگی ہے۔

"ان افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكشروا على من الصلوة فيه فان صلاتكم معروضة على قالوا: يارسول الله وكيف تعرض صلاته عليك وقدارمت . يعنى بليت . قال ان الله عزوجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ."

تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس دن آ دم علیہ السلام کی خلیق ہوئی ہے اس دن ان کا وصال ہوا ہے۔ اس دن صور پھونکا جائے گا اس دن شدید آ واز ظاہر ہوگی ۔ پس اس دن مجھ پر بکثر ت درود پڑھا کرو۔ الكردود باك كانمول مولى المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق المنط

کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ!

وصال کے بعد حضور پر کیسے پیش کیا جائے گا کیونکہ عام تصور کے مطابق

آ پ کا جمداطہر اصل حالت میں نہیں ہوگا۔ آ پ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ

تعالیٰ نے زمین پر حرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام طاہرہ کو کھائے۔

حسن سند کے ساتھ روایت ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے کمحول راوی نے

جمہور کے قول کے مطابق ابوا مامہ سے ساعت نہیں کی ہے کین طبر انی نے کمول کی ابوا مامہ

سے ساعت کی تصریح کی ہے۔

اکشروا علی من الصلوة فی کل یوم جمعة فان صلاة امّتی تعرض علی فی کل یوم جمعة فمن کان اکثرهم علی صلاة کان اقربهم منی منزلة .

جمعہ کے دن مجھ پر بکٹر ت درود پڑھا کرو۔ بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کومجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جومجھ پر کٹر ت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا وہ بلحاظ منزل میر سے زیادہ قریب ہوگا۔

ضعیف سند کے ساتھ روایت ہے۔

من صلَّى علىّ صلى عليه ملك يبلغنيها .

جو جھے پردرود بھیجے گاتو وہ فرشتہ اس پردرود بھیجے گاجو درود مجھے پہنچا تا ہے۔ اس روایت کے تمام راوی ثفتہ بیں گریہ منقطع ہے۔

اكثر وامن الصلوة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهد المثلائكة وان احداً لن يصلى على الاعرضت على صلاته، حين ينفسرغ منها قال راويه ابوالدردار رضى الله عنه وبعدالموت ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء فبنى الله حى يُرزق .

جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کروکیونکہ وہ یوم مشہود ہے کہ فرشتے اس دن کثرت سے حاضر ہوتے ہیں۔اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر ورد پڑھتا ہے تواس کے فارغ ہوتے ہی وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
اس حدیث کے راوی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیا وفات کے بعد مجمی؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھا ناحرام کر دیا ہے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے ارمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھا ناحرام کر دیا ہے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔
اسے رزق دیا جاتا ہے۔

طبرانی کے ہاں ایک اور روایت میں ہے:

جوبندہ بھی مجھ پردرود پڑھتا ہے تو وہ جہاں بھی ہواس کی آ واز مجھے بہتی ہے ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا میرے وصال کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا میرے وصال کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالی نے زمین پرانبیاء کرام کے اجساد کا کھانا حرام کردیا ہے۔

نمیری کے ہاں روایت ہے۔

قلنا يارسول الله كيف تبلغك صلاتنا اذا تضمنتك الارض قال صلى الله عليه وسلم ان الله حوم على الارض أن تأكل احساد الانبياء .

ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمارا درود آپ تک کیے پہنچے گا جب زمین آپ کی ضامن بن چکی ہوگی۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ آپ کی ضامن بن چکی ہوگی۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے زمین پرانبیاء کرام کے اجساد کا کھانا حرام کردیا ہے۔

٢٣٦ كانمول مولى يحتى المحتى ا

العراقی نے فر مایا ہے کہ اس کی سند سیجے نہیں ہے۔

ایک اورزوایت میں ہے:

لَيس احد يصلّى على يوم الجمعة الاعرضت على صلاته. جوبھی مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جا تا

امام حاکم اورامام بیمی نے اس روایت کی تھیجے فرمائی ہے اوراس کی سند میں ایک راوی ہے جسے امام جناری نے تقد قرار دیا ہے اور بعض دیگر محدثین نے اسی ضعیف قرار دیا ہے۔

دُ ورسے بھیجا جانے والا درود وسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے اور قریب سے بھیجا جانے والا آپ بذات خود سنتے ہیں۔

مذكوره احاديث مصمعلوم ہوا كه آپ صلى الله عليه وسلم پر بيہ جانے والا درود وسلام دُور سے صادر ہے تو اسے آپ تک پہنچایا جاتا ہے اور آپ کی قبر انور کے قریب پڑھے جانے والے درود وسلام کو آپ صلی الله علیہ وسلم بذات خود بغیر کسی واسطے کے سنتے ہیں۔ خواہ جمعہ کی رات پڑھا جائے یا کسی اور رات میں۔ جمعہ کی رات کی کوئی تخصیص نہیں۔ اگر کوئی مخض اپنی بیوی کے لیے تین طلاقوں کا حلف اٹھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم اپنے اوپر بھیج جانے والے درودکو سنتے ہیں تو کیاوہ اپنی سم میں حانث ہوگایا کہ تہیں؟ امام نو وی نے اس سوال پر بیفتویٰ دیا ہے کہ شک کی بناء پر اس کے حانث ہونے کا تحكم ندلگایا جائے گا۔ مگر درع وتقویٰ کے لحاظ ہے وہ مخص بذات خودا پنے حانث ہونے کا

كيارسول التدملي التدعليه وسلم مرامتي كسلام كاجواب عنايت فرمات بيدي بعض حضرات نے فرمایا کہ صرف زیارت کرنے کی حالت میں سلام پیش کرنے والے کے ساتھ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مرحمت فرمانامخص ہے۔ اس قول کو مذکورہ

Kring Start of Start

حدیث کاعموم رو کرتا ہے۔ لہذا تخصیص کا دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ اوراس قول کو میسے حدیث بھی دو قرشکرتی ہے۔

ما احد يسمر بقبر الحيم اللمؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الله عرفه وردّ عليه السلام.

جوکوئی این اس مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جواسے دنیا میں بہجانتا تھا اور اس برسلام کر سے قو وہ مردہ اسے بہجان جاتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

لہٰذا اگر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مرحمت فرمانا صرف زیارت کرنے والے کے ساتھ مختص ہوتا تو یہ آپ کی خصوصیت نہ بنتی کیونکہ اس میں دؤسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ مختص ہوتا تو یہ آپ کی خصوصیت نہ بنتی کیونکہ اس میں دؤسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ مثر یک ہیں کہ وہ بھی مملام کرنے والے کوسلام کا جواب ویتے ہیں۔

جب قبرانور کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے کے سلام کا جواب دینا جائز ہے تو تمام آفاق سے سلام بھیجے والے ہرامتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار، دینا بھی حائز ہوگا۔

### لفظِ أَرَّمُتَ كُلِّحْقِينَ:

ارمت میں همز واور دامغتوحہ بیں اور میم ساکن اور آخر میں تا عمفتوحہ ہے۔ بیصیغہ واحد فدکر ماضی معروف ہے اصل میں آڑھ مُنت تھا جس کا معنی صرت رمیما ہے۔ ایک میم کو تخفیف کے لیے حذف کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اَظَلْت اور اَحَسْتَ میں تخفیف کی گئی ہے کہ اَظَلْت اور اَحَسْتَ میں تخفیف کی گئی ہے کہ اَظَلْت اور اَحْسَتُ میں اور المو مذکامعنی عظام بالیہ یعنی کہ ان کی اصل اَظْلْت اور اَحْسَسُتُ تھی۔ المو میں اور المو مذکامعنی عظام بالیہ یعنی بوسیدہ بڑیاں ہے اور بعض لوگوں کے نزیک بیافظ میم مشدد وہ اور تا ساکنہ کے ساتھ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل العظام ہے اور بعض نے فر مایا کہ همز وضموم اور را وکمسورہ ہے۔ یعنی ماضی مجبول کا صیغہ واحد مونث غائب ہے۔



### کثر نت درود کی مقدار:

ابوطالب مکی صاحب القوت فرماتے ہیں کٹرت کی کم از کم مقدار تین سومر تبددرود پڑھنا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بیکی صالح انسان سے سنا ہویاان کی رائے ان علماء کے ساتھ متفق ہو جو تو اترکی کم از کم مقدار تین سودس سے پچھ زیادہ کو قرار دیتے ہیں۔ یہاں انہوں نے کسرکو چھوڑ دیا ہودو تین سوکو باقی رکھا ہو۔

### قبرانورکوعید بنانے کی نہی کامطلب:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور کوعید بنانے سے نہی فرمائی ہے یہ نہی اس
بات کا احتمال رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کی کثر ت سے زیارت کرنے پر
ابھارر ہے ہیں تم میری قبر برعید کی طرح سال میں دومر تبدنہ آؤ جیسے وہ دومر تبہ آتی ہے
اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں دوسری صدیث میں قبر انور کو بحدہ گاہ بنانے کی جو نہی وارد
ہاس کی طرف اشارہ ہے کہ اجتماع کی حیثیت سے میری قبر کوعید نہ بناؤ جیسے عید کے
تماشے کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے۔ یہودونصار کی اپنا انبیاء کرام کی قبور کی زیارت کے
تماشے کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے۔ یہودونصار کی اپنا انبیاء کرام کی قبور کی زیارت کے
لیے جمع ہوتے اور کھو ولعب میں مشغول ہو جاتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو ایسی حرکت سے منع فر مایا۔ اور بعض علماء نے فر مایا کہ قبر انور کی تعظیم میں صد

### <u> قبرانور کی زیارت کے لیے ترغیب:</u>

قبرانور کی زیارت پر برابیخته کرنے کے متعلق متعددا حادیث وارد ہیں۔ میں نے ان احادیث کوالا بیناح کے حاشیہ میں ذکر کیا ہے اوراس شخص کا بھی خوب رقا کیا ہے جس نے قبرانور کی زیارت کا انکار کیا ہے اور وہ مخص ابن تیمیہ ہے۔ ایسے شخص کارقا کیوں نہ کیا جائے کہ متعددا تکہ کرام نے نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پراجماع ہے کہ رسول کریم حالے کہ متعددا تکہ کرام نے نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پراجماع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور کی زیارت افضل ترین عبادت اور مقبول وکا میاب ترین سعی

عدیث میں جووارد ہے۔ لا تتخدو ابیوتکم قبوراً (اپ گرول کوقبریں سے بناؤ) بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب قبرستان میں نماز پڑھنے کی کرا ہت ہے لیمن قبرول کوا پنے گھرول کی طرح نماز پڑھنے کی جگہ نہ بناؤ ۔ اورامام بخاری کا کلام ی پردلالت کرتا ہے اور بعض علاء فرماتے ہیں اس کامعتی ہے کہ اپنی نقلی نمازیں اپ گھرول میں پڑھواور انہیں قبور نہ بناؤ۔ کیونکہ بندہ جب مرجاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ کوئی اور عمل کرتا ہے۔ علاء کی ایک جماعت نے اس معنی کو وسری حدیث کی روشنی میں ترجیح دی ہے اور وہ حدیث ہے۔

اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً.

''اپی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کرواوران کوقبریں نہ بناؤ۔'' اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں مُر دوں کو گھروں میں دُن کرنے ہے منع فرمایا گیا ہے اور حدیث کے ظاہر الفاظ کامفہوم بھی یہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حجرہ مقدسہ میں مدفون ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔

بعض علماء نے ندکورہ حدیث کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کومردے کی طرح بنا تا ہے اور اس کا گھر قبر کی مانند ہے۔اس مفہوم کی تائید مسلم کی بیرحدیث بھی کرتی ہے۔

مشل البيست اللذي يذكر الله فيه والبيت الذي لايذكر الله فيه كمثل الحي والميت .

وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہے۔

نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اپنى قبرانور ميں زنده ہيں:

ندكورہ احادیث سے میمی ثابت ہواكہ بى كريم صلى الله عليه وسلم كى زندگى دائى ب

کونکہ ساری کا نات کا کی دن یا کسی رات ایسے کسی ایک شخص ہے بھی خالی ہونا محال عادی ہے جو آپ سلی اللہ علیہ وسلی کرتا ہے۔ یعنی ساری کا نتات کا کسی بھی کہ ملام عادی ہے۔ لبندا ہم ایمان رکھتے ہیں اور تقدیق کرتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسائی اللہ عادی ہے۔ لبندا ہم ایمان رکھتے ہیں اور تقدیق کرتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسائی اور آپ کورزق دیا جاتا ہے اور آپ کے جم اطہر کونہ ذیمین نے کھایا ہے اور نہ کھا گئی ہے۔ اسی پر علاء کا اجماع ہے اور علاء وشہداء اور موزنوں کے بارے میں بھی ایسائی کہا گیا ہے کہ دہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے اجمام کو زمین نہیں کھاتی۔ اور یہ ہے بھی صحیح کہ بہت سارے علاء شہداء سے پر دہ اٹھایا گیا تو ان خیر نہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دہ سے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے اسی کی خوال سے ایک جزء کہ تا ہم ان میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ امام یہ بھی نے دسے اسی کے عنوان سے ایک جزء کہ تھا ہے اور سابقہ احد ور مال کے حنوان سے ایک جزء کہ تا میں کے دست سے استعمال فی مالیا ہے۔

"الانبياء احياء في قبورهم يصلون"
انبياء زنده بين اپن قبرون مين نمازادا فرمات بين م مسلم كي مير صديث ندكوره بالا حديث كي شام سبحد

مرات بموسلی لیلة اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلّی فی قبره .

جس رات بھے سیر کرائی گئی سرخ نیلے کے پاس، میں موی علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزراتو وہ کھڑے اپنی قبر میں نمازادا کررہے تھے۔

اگریہ کہا جائے کہ یہ موئی علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خصوصیت کا دعویٰ مسلم شریف کی میہ معلی اللہ علیہ وسلم مرات کے میں کہ میں کھڑا تھا اور قریش مجھ سے واقع معراق کے متعلق سوال کر میں ہے تھے اور اس حدیث میں میالفاظ ہیں۔

قسدرايتسنى في جماعة من الانبياء فاذا موسلي قائم يصلي فاذا

رجل ضرب جعد ۔

میں نے اپنے آپ کوانبیاء کی جماعت میں پایا پس وہاں میں نے موئ علیہ السلام کو نماز پڑھتے پایا اور ایک گھنگھریا لے بالوں والے شخص کو دیکھا اور اس حدیث میں بیالفاظ بھی ہیں۔

اذا عیسی بن مریم قائم یصلی اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود واذا ابراهیم قائم یصلی اشبه الناس به صاحبکم . یعنی نفسه صلی الله علیه وسلم ....فحانت الصلاة ناممتهم . اور میں نے عینی ابن مریم کوتماز پڑھتے ہوئے دیکھاعروہ ابن مسعودان سے بہت مشابہ ہیں اور میں نے حضرت ابراہیم کوتماز پڑھتے ہوئے دیکھا لوگوں میں ان کے زیادہ مشابہ تبہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ پھرتماز کاوقت ہوگیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔

دوسری حدیث میں ہے۔

انه لقيهم بيت المقدس

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام سے بیت المقدس میں موئی۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

انسه لقيهم في جسماعة من الانبياء بالسموت فكلمهم وكلمهم

حضور علیہ السلام نے آسانوں میں انبیاء کی جماعت سے ملاقات کی آب نے ان سے کفتگو کی۔
نے ان سے کفتگو فرمائی اور انہوں نے آپ سے گفتگو کی۔
حضرت امام بیجی فرماتے ہیں بیساری حدیثیں سیجے ہیں۔

پس حضورصلی الله علیه وسلم نے حضےت مویٰ کواپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا پھر

کردود پاک کانمول موتی کی کریم الله علیه و کیما کو آسانوں کی طرف بلند کیا گیا ہی دیکھا حضرت موی اور دیگرا نبیاء کو بیت المقدی لے جایا گیا ہی آپ نے ان کووہاں بھی دیکھا جس طرح ہمارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو آسانوں کی طرف بلند کیا گیا ای طرح ان انبیاء کرام کو ہماں بھی دیکھا انبیاء کرام کو ہماں بھی دیکھا جسیا کرآم کو بھی آسانوں کی طرف بلند کیا گیا۔ پس آپ نے انبیاء کرام کو وہ ہونا عقلاً بھی جسیا کہ آپ نے خبر دی ہے ان کا مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر موجود ہونا عقلاً بھی جائز ہے جسیا کہ خبرصا دق نے خبر دی ہے یہ تمام چیزیں انبیاء کرام کی حیات پر دلالت کر جائز ہے جسیا کہ خبرصا دق نے خبر دی ہے یہ تمام چیزیں انبیاء کرام کی حیات پر دلالت کر جائز ہے جسیا کہ خبرصا دق قرآن کی نص سے ثابت ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو

شہادت کا درجہ اتم حاصل ہے۔جیسا کہ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود نے تصریح

فرمائی ہے کہ آ ب صلی الله علیه وسلم كاوصال شهادت كى حالت ميں ہوا ہے اور حديث ميں

روح کے لوٹائے جانے سے مراد تطق کا لوٹا یا جاتا ہے۔محدثین کی ایک جماعت نے اس

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دائمی ہے۔لیکن زندگی کے لیےنطق لا زمی نہیں اللہ تعالیٰ سلام کے وفت نطق لوڑا دیتا ہے۔روح سے مجاز اُنطق مراد ہے۔ روح اور نطق کے درمیان عام طور پریائے جانے والا تلازم علاقہ مجاز ہے۔

لیمن روح کا وجود نطق کے لواز مات میں سے اور نطق کا وجود بالفعل یا بالقوہ روح کے لیے لازم ہے۔ امام بیجی نے یہ جواب دیا ہے کوروح کے لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وفن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کوآپ کے جسم اطہر میں لوٹا دیا ہے تاکہ آپ سلام کرنے والے کو جواب مرحمت فرما تیں اور اس کے بعد آپ کے جسم اطہر میں وائی طور پر موجود ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلام کا جواب دینے کے لیے لوٹائی جاتی ہے اور پھر نکال کی جاتی ہے اور پھر لوٹائی جاتی ہواب دینے کے لیے لوٹائی جاتی ہے اور پھر نکال کی جاتی ہے اور پھر لوٹائی جاتی ہوات ہوں سلسلہ جاری رہتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک لیم سے بھی کم مدت میں کئی مرتبہ حیات یوں سلسلہ جاری رہتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک لیم سے جواب دیا ہے کہ اس تعدد میں کوئی حرج نہیں کے وفات کا تعدد لازم آتا ہے اس کا بعض علاء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس تعدد میں کوئی حرج نہیں کے وفکہ اس میں نہ کوئی خرج ہوں کوئی مشقت اگر چہ اس کا تحرار ہوتا رہے

اورعلامہ بی نے اس کا بیجواب دیا ہے اس میں بیا حمال ہے کہ یہاں لوٹا نے سے مراد معنوی لوٹانا ہو بایں طور پر کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف اس عالم سے مستغنی ہو کر بارگاہ الہی ہو اور ملاء اعلیٰ کے مشاحدہ میں مستغرق رہتی ہے جب کوئی سلام عرض کرتا ہو اور ح مقدس اس عالم کی طرف متوجہ وجاتی ہے تا کہ عرض کرنے والے کے سلام کو قبول کرے اور پھر اس کا جواب و سے اور اس طرح روح شریف کا تمام زمانہ میں بارگاہ الی میں مستغرق رہنالازم نہیں آتا کیونکہ دنیا کے کونے کونے سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود وسلام کا سلسلہ بے در بے جاری ہے۔ اس پر بیا عمر اض نہیں ہوسکتا کہ اس طرح تو روح مقدس کا سارا زمانہ سلام کے جواب میں مستغرق رہنالازم آتا ہے کیونکہ اطراف واکناف عالم سے درود وسلام کا سلسلہ بے در بے جاری ہماس کا جواب کی جاری ہماس کا جواب سے کہا مور آخرت کے مشابہ ہیں۔ یہ کہا مور آخرت تک مشابہ ہیں۔ بعض علاء فرماتے ہیں یہاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے بیں یہاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے میں میاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے میں یہاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے میں میاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے میں یہاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے میں یہاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے میں یہاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے ہیں یہاں روح سے مرادوہ مقرر فرشتہ ہے اس کی مقال مقربات

بعض علماء فرماتے ہیں یہاں روح سے مراد وہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماتے ہیں یہاں روح سے مراد وہ مقرر فرشتہ ہے اور ابن العماد فرماد لیا ہیں یہاں روح سے مجاز ائسر ور مراد ہونے کا اختال ہے کیونکہ روح بول کر سرور مراد لیا جاتا ہے (مطلب میہ ہے کہ سلام عرض کرنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت وشاد مانی میں اضافہ ہوجاتا ہے)

مسیح ابن حبان میں بنی اسرائیل کی بوڑھیا کا جو قصد مروی ہے وہ انبیاء کرام کی حیات کے جوت کے منافی نہیں اس قصد میں ہے کہ اس بوڑھیا نے موئی علیہ السلام کواس صندوق کی نشان دہی کی تھی جس میں حضرت بوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کی ہڈیاں موجود تھیں حضرت موئی علیہ السلام نے مصر سے ارض مقدس جاتے وقت اس صندوق کو نکالا اورا پنے ہمراہ ارض مقدس لے گئے۔ اس قصد میں مکن ہے کہ بوڑھیا کی ہڈیوں سے مراد پورابدن مبارک ہو کیونکہ جسم میں جب روح کا مشاہدہ نہیں ہوتا تو اس کی تعبیر ایک ہڈیوں سے ہڈیوں سے کی جاتی ہے جن کے لائق شان عدم احساس ہوتا ہے۔ یااس اعتبار سے جسد اقدس کو ہڈیوں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بوڑھیا کے خیال میں انبیاء کرام کے اجساد طاہرہ اقدس کو ہڈیوں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بوڑھیا کے خیال میں انبیاء کرام کے اجساد طاہرہ

# 

دوسرے انسانوں کے اجساد کی طرح ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ

انا اکرم علی ربی من ان یترکتی قبری ثلاث لیالٍ ۔

میں اپنے رب کے نز دیک اس بات سے مکرم ہوں کہ وہ تجھے قبر میں تین را تیں چھوڑ ہے۔ کھے ام بیمی قبل اس بات سے مکرم ہوں کہ وہ تجھے قبر میں تین را تیں چھوڑ ہے رکھے امام بیمی فرماتے ہیں۔اگر بیحدیث سے بھی ہوتو مراد ہوگی کہ انہا وکرام کو اس مقدار تک اس حال میں چھوڑ اجا تا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ پھراس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز اداکرتے۔

ایک غیرثابت حدیث میں بھی ہے۔

ان الانبياء لايتسركون في قبورهم بعد اربعين ليلة ولكنهم يعبدون بين يدى الله تعالىٰ حتى ينفخ في الصور .

انبیاء کرام کو جالیس راتو ہے بعد قبور میں نہیں جھوڑا جاتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نمازا داکرتے رہتے ہیں صور پھو نکے جانے تک۔

عرب المستند ہے۔ جے امام عبدالرزاق نے نقل فرمایا ہے۔ عبدالرزاق نے نقل فرمایا ہے۔

انه راى قوماً يُسلّمون على النبى صلى الله عليه وسلم فقال مكت نبى في الارض اكثر من اربعين يوماً .

''کہ انہوں نے پچھلوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسلام عرض کرتے ہوئے دیکھ کرفر مایا کوئی نبی بھی چالیس دنوں سے زیادہ زبین پرنہیں تھہرا۔'' ہوئے دیکھ کرفر مایا کوئی نبی بھی چالیس دنوں سے زیادہ زبین پرنہیں تھہرا۔'' تم جانبے ہو کہ اسی قول کا جس روایت پر استناد ہے وہ روایت بے اصل ہے اس لیے علاء نے اس پر اعتاد نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف علاء کا اجماع ہے جبیبا کہ امجمی گزرا

علیک السلام یاعلیه السلام کے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کرنے کا مسئلہ: بعض علاء کرام فرماتے ہیں جب بیہ بات ثابت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الكردرد باك كانمول موتى المنظم المنظ

زندہ بیں تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے علیہ السلام یا علیک السلام نہ کہا جائے کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ سلام مُر دوں کا تحتیہ ہے۔ ابن الی شیبۃ نے روایت کی

"اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لاتقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الموتى"

صحابی فرما ۔ تے بیں میں نے رسول اللہ اللہ (آپ پرسلام ہو یارسول اللہ (آپ پرسلام ہو یارسول اللہ (آپ پرسلام ہو یارسول اللہ تو آپ سلی اللہ علیہ کا السلام من کہوکیونکہ علیك السلام من کہوکیونکہ علیك السلام مر دول کا تحیة ہے۔ حضرت امام تر ندی نے سندسن کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین مرتبہ تعلیہ کا السلام یارسول اللہ "کے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیا تو مرتبہ تعلیہ وسلم اللہ عاد سول اللہ "کے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ان عليك السلام تحية الموتلي

علیک السلام مردول کا تحیہ ہے اور اس کے بعد فر مایا

اذالقى الرجل اخاه المسلم فليقل السلام عليك ورحمة الله ثم ردّ عليه صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ورحمة وبركاته ثلاثاً .

جب کوئی شخص این مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کرے تو اسے جا ہے کہ وہ السلام علیك ورحمة الله وبوكاته کے۔ پھرنی كريم صلی الله عليه وسلام من سلام كرنے والے کوسلام كاجواب ديا اور تمين مرتبہ و عسليك السلام ورحمة الله بوكاته فرمايا۔

المردود بال كانمول موتى المراق المراق

(مصنف فرماتے ہیں) ان علاء کا یہ قول صحیح نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی سلام کے جوار میں جوالفاظ اختیار فرمائے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ علیہ السلام یہ علیت السلام یہ السلام کے ساتھ سلام کرنا صحیح ہے۔ سلام اور سلام کے جواب کے درمیان کسی صحیح غرض کے لیے معمولی سا کلام کے ساتھ فاصلہ رکھنا مصر نہیں۔ شرح درمیان کسی صحیح غرض کے لیے معمولی سا کلام کے ساتھ فاصلہ رکھنا مصر نہیں۔ شرح اللار شاد ہیں، میں نے اس مسکلہ کی شخصی کی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مُر دوں کو سلام فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے۔

السلام عليكم دار قوم مؤمنين

بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علیك السلام تحیة الموتی سے مرادیہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ سلام مردہ دلوں کا سلام ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام مردہ دلوں کا سلام ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام کرنالوگوں کی عادت تھی۔

بہرحال مردہ اور زندہ دونوں کے حق میں السلام علیم کے الفاظ کے ساتھ سلام کرنا افضل ہے۔



## 

### خاتمه

#### چندایمان افروز واقعات:

امام بیہ فی وغیرہ نے بیان فرمایا ہے کہ سلیمان بن تھیم نے ایک دن نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو انہوں نے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ! آپ پرسلام بھیجنے والے کے سلام کو آپ بھیجتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں میں سمجھتا ہوں اوراس کا جواب بھی ویتا ہوں۔

ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس آ یا اور آپ پر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیک السلام کی آواز سنی۔

سيدنورالدين بني العفيف الا يجى كاوا قعه ب كهانهول في حضور صلى الله عليه وسلم كى قبرانور كاندر سے اسپينسلام كاجواب "عليك السلام يا ولدى "سار

مندداری میں ہے کہ ایام الحرَّ ہ میں مسجد نبوی میں اذان وا قامت نہ ہوسکی حضرت ابن مسیّب مسجد نبوی میں ہی مقیم تھے انہیں رسول الدّصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی قبرانور ہے ایک ملکی سی آ واز سنائی دین تھی جس کے سبب وہ نماز کے اوقات معلوم کر لیتے تھے۔

حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی نے ابوالخیر الاقطع کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدیدہ مورہ میں عاضر ہوئے اور پانچ دن ایسے گزرے کہ کھانے پینے کے لیے چھنہ طاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبراقدس کے پاس عاضر ہو کرسلام عرض کرنے کے بعدا پنے محمو کے بیا ہے ہوئے کی شکایت کی اور پھر پیچھے ہٹ کر قبر شریف کے بیچھے جا کر سوگ خواب میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجاتی ہے دیکھتے ہیں کہ حضور محمور میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجاتی ہے دیکھتے ہیں کہ حضور

٢٣٣ کي کي نمول موتی کي پيگر چي کي کي سرياس پيکردرور پاک کي انمول موتی کي پيگر چي کي کي سرياس

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت عمر ہیں اور حضرت علی سامنے ہیں فرماتے ہیں حضرت علی نے مجھے بلایا اور فرمایا دکھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں دکھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں دکھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پر شمانِ مبارک کے درمیان بوسہ دیا تو آپ نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی میں نے وہی روٹی کھائی اور جب میری آئے کھی تو آ دھی روٹی میرے باتھ میں تھی۔

حافظ ابو بکرنے منداصفہان میں اور طبرانی اور ابوشخ نے اپنے اپنے مجموعوں میں بیان کیا ہے کہ بیتنوں حضرات مدینہ منورہ میں حاضر تصے کھانے کو پچھ نہ ملافاقے کا شکار ہوگئے روزے پرروزہ رکھا تو حافظ ابو بکرنے قبرانور پرحاضر ہوکر بھوک کی شکایت کی اور واپس لوٹ آئے امام طبرانی نے ان سے فرمایا بیٹے جاؤیا تو پچھ کھانے کو آئے گایا موت آ جائے گی۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ ایک علوی اپنے دوغلاموں کے ساتھ بہت پچھ لے کر آ جائے گی۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ ایک علوی اپنے دوغلاموں کے ساتھ بہت پچھ لے کر آ گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا کہ میں تمہارے پاس پچھ پہنچاؤں۔

اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کامل پیانے کے ساتھ تواب کے مستحق ہونے کا سبب ہے۔اس کے متعلق دوسری فصل میں احادیث گزر چکی ہیں۔

درود شریف کا پڑھنا دنیا وآخرے کی تمام مشکلات و پریشانیوں کا علاج ہے اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔

حضرت امام ترندی نے حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه سے حدیث نقل کی ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے ابی ابن کعب فرماتے ہیں دو تہائی راٹ کا حصه گزرگیا تو حضور صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے اور فرمایا:

"ايهاالناس اذكروا الله جاءً ت الراجفة تتبها الرادفة جاء الموت بمافيه جاء الموت بما فيه ."

ا \_ لوگو! اللّٰد کو یا د کر و تھر تھرانے والی آگئی ہے اور اس کے پیچھے، پیچھے آئے

والی آئے گی موت اپنی سختی سمیت آگئی ہے۔موت اپنی سختی سمیت آگئی

ہ۔

حضرت الى كہتے ہیں میں نے عرض كيا: يارسول اللہ! میں آپ پر كثرت سے درود پڑھتا ہوں تو میں كتا وقت آپ پر درود پڑھوں۔ تو فرما یا جتنا تم چاہو میں نے عرض كی چوتھائی حصہ درود ووظا نف ہے؟ تو فرما یا جتنا چاہوا گرزیادہ كروتو تمہارے تى میں بہتر ہے۔ میں نے كہا آ دھا وقت؟ تو فرما یا جوتم چاہوا گراس میں اضافہ كروتو تمہارے ليے بہتر ہے میں نے عرض كیا دوتهائی حصہ خص كروں؟ تو فرما یا جو چاہوا ورا گراس میں اضافہ كروتو تمہارے ليے بہتر ہے تو میں نے عرض كیا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے كے ليے مختص كروتو تمہارے ليے بہتر ہے تو میں نے عرض كیا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے كے ليے مختص كروت تو تمہارے تو میں نے عرض كیا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے كے ليے مختص كروت تھا ہوتا ہے نے فرما یا:

"اذن تكفى همك ويغفرلك ذنبك"

تب تو بیدرود تیری ہرمہم ومشکل میں کفایت کرے گا اور تیرا ہر گناہ بخش دیا حائے گا۔

المتدرك میں امام حاکم فرماتے ہیں بیرحدیث سیح الاسناد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی حصہ رات گزرنے کے بعد تشریف لائے اور دوسری میں ہے کہ رات کے تہائی جصے میں تشریف لائے اور اس میں اکثر

الصلاة علیك كی جگرانی اصلی من اللیل كے الفاظ بیں۔ اور دوسرى روايت میں اجعل لك من صلانى كی جگد اجعل لك صلانى كے فاظ ہیں۔

امام احمد بن صبل، ابن ابی عاصم اور ابن ابی شیبہ کے باب ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یارسول اللہ! میں ایٹ ایک کے ایک تمام اوقات کوآپ پر درود پڑھنے کے لیے تمل کروں آپ کی کیارائے ہے؟

# Kenni Karangan Karang

حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

اذن يكفيك الله تبارك وتعالى اهمك من دنياك و آخرتك .

تب تو الله تعالی تیری دنیا وآخرت کی تمام مہمات میں کفایت فرمائے گا۔ اس حدیث کوامام بیمنی نے جیدسند کے ساتھ تخ تئے کیا ہے۔لیکن اس میں ارسال ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی: یارسول الله!

اجعل لك ثلث صلاتى عليك؟ قال: نعم ان شئت "قال الشائيس؟ قال: "نعم" قال فصلانى كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذن يكفيك الله ما اهمك من امرو دنياك واخر تك" كيا عن ايك تهائى وقت آپ ردرود برصنے كے ليمخص كروں؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہاں اگرتم چاہتے ہوتو۔ اس نے عرض كى دو تهائى مختص كروں؟ آپ بے مختص كروں؟ آپ بے مختص كروں؟ آپ بے مختص كروں؟ آپ بے فرمايا ہاں۔ پھراس نے عرض كى ساراوقت آپ بودود براسے نے فرمايا ہاں۔ پھراس نے عرض كى ساراوقت آپ بودود براسے نے فرمايا تب تو الله تعالى دنياوى درود براسے كے ليمختص كروں؟ آپ نے فرمايا تب تو الله تعالى دنياوى

واُخروی تمام مبتات میں کفایت فرمائے گا۔ اس کی سند میں دوراو یوں کوجمہور نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن علامہ بیٹمی نے علامہ منذری کی طرح شواھد کی وجہ سے حسن قرار دیا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

اجعل صلاتى دعاء لك؟ قال نعم قال فاجعل صلاتى كلها دعاء لك قال صلى الله عليه وسلم اذن يكفيك الله هم الدنيا والاحر.

کیا میں اپنی ذات کے لیے ختص اوقات دعا کوآپ پر درود پڑھنے کے لیے مختص نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہاں ایسا کر لوتو اس نے عرض کیا کیا میں اپنے تمام اوقات دعا کوآپ کی صلوات کے لیے مختص نہ الكردرور بالد كانمول مولى المحكالي المحالمة الم

کروں؟ تو آپ نے فرمایا تب تو اللہ تعالیٰ دنیاوآ خرت کی تمام مہمات میں کفایت فرمائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا جو آپ پردرود بھیجے گاتو اللہ تعالی اس کے عوض اس پردس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ (بین کرایک صحابی نے اٹھ کرعرض کی:

یار سول اللہ: اجعل نصف دعاء لك قال: ماشنت قال الثلثين؟
قال ماشئت قال اجعل دعائی كله لك قال صلى الله عليه

وسلم اذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الاخره .

یارسول اللہ! کیا میں اپنی ذات کے لیے مخص اوقات دعا میں سے نصف کو آپ پر صلاۃ سیجنے کے لیے مخص نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو چا ہے تو اس طرح کر ہے تو اس نے عرض کی دو تہائی وقت دعا کے اوقات سے آپ کے لیے مختص نہ کروں؟ آپ نے فرمایا تیری مرضی اس نے عرض کی میں اس نے عرض کی میں اس نے تم اس نے تو آپ نے اپنی میا ماوقات وعا آپ کی صلوات کے لیے مختص کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تب تو اللہ تعالی تیری دنیاوی واُخروی تمام مہمات میں کفایت فرمائے گا۔

بیحدیث اگر چرم سل یا معطل ہے لیکن اس نے بیافا کدہ دیا کہ سابقہ صدیث میں صلاق سے مراد دعا ہے لہذا وہ مختاج تا ویل نہیں ان کا مطلب سے ہے کہ یارسول اللہ! میں بکثر ت دعا کرتا ہوں تو میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ کے لیے مختل کروں؟ یعنی میں میں اپنی ذات کے لیے دعا کیا کرتا ہوں پس میں میں اپنی ذات کے لیے دعا کیا کرتا ہوں پس اس وقت میں سے کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مختل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحافی کے لیے اس وقت میں سے کوئی حد تعین کرنی مناسب نہ مجھی تا کہ ویا آپ کا دروازہ بند نہ ہوجائے زیادتی پر ابھار تے ہوئے اختیار ہمیشہ کے لیے اسے

تفویض فرما دیا حتی کہ اس نے کہ دیا کہ میں ان اوقات میں اپنی ذات کے لیے دعا کرنے کی بجائے آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تب تو وہ تیری تمام دنیاوی واخروی مہمات میں کفایت کرے گا۔ کیونکہ دروداللہ تعالیٰ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درود پڑھنا اپی ذات کے لیے دعا کے معنی میں ہے جیسے کہ حدیث قدی میں ہے۔

من شغله ذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین .

جس کومیرا ذکر مجھے سے سوال کرنے سے روکے تو میں سوال کرنے والوں کو جو پچھ عطا کروں گااس کواس سے زیادہ بہتر عطا فر ماؤں گا۔

پس اس سے یہ بیجہ برآ مدہوا کہ جوشخص اپنی عبادات کا اکثر حصہ رسول التہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا ہدیہ پیش کرنے کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیاوی واخروی مہمات میں کفایت فرماتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیدت اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیدن۔

بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں صلاتی سے حقیقی صلاق یعنی نماز مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یارسول اللہ! میں اپنی نماز کا تواب یا نماز کے تواب کی مثل تواب آپ کے لیے مختص کرتا ہوں لیکن سابقہ روایت اس قول کورڈ کرتی ہے۔ کہ اس میں درود یعنی وعاکی تصریح ہے۔

### ايصال ثواب كى دليل:

بعض علاء فرماتے ہیں مذکورہ حدیث اس شخص کے لیے اصلِ عظیم ہے جواپی قرائت (تلاوتِ آیات یا درود شریف وغیرہ کلمات مقدسہ کی قرائت) کے بعد وُ عا کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا تواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کیونکہ سحانی نے جب یہ کہا کہ اجتعل لك صلاتی كلھا كہ میں اپنی تمام صلوت آپ کے درود پاک کے انمول موتی کے کہاں کے انہول موتی کے کہا کہ کا اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تب تو وہ تیری تمام یاوی واخروی مہمات میں کفایت کرےگی۔

یاوی وا روی بہائے یہ مالی کیا ہے کہ میں اپنی صلوٰ ق کے تواب کی مثل تواب

اور جس نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میں اپنی صلوٰ ق کے تواب کی مثل تواب

پ کے لیے مختص کرتا ہوں تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ مخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود آپ کے شرف میں زیاد تی طلب کرر ہا ہے شایداس کی مراد

ہوتی ہے کہ اس کی قر اُت قبول ہوگی اور اس پرائے تواب ملے گا اور جب امت کے بہوتی ہے کہ اس کی قر اُت قبول ہوگی اور اس پرائے تواب کی مثل تواب اس مخص کو بھی ماتا ہے جس نے بہی فرد کوا بنی اطاعت پر تواب ماتا ہے تواس کی مثل تواب اس مخص کو بھی ماتا ہے اور معلم اوّل میں کو یفعل خیر سمھایا ہونا ہے اور یوں ہی تواب کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور معلم اوّل میں خار کے بین خارع صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے تواب کی مثل تواب اور ان سب کے اجر کے برا برا جر ملتا ہے اور یہی آپ سلسلہ بالہ میں زیاد تی کا مفہوم ہے ۔ اگر چہ برا برا جر ملتا ہے اور یہا ہی وائی شرف حاصل ہے۔ جیسا کہ کعبہ معظمہ کی زیار ت کے وقت ان الفاظ کے ساتھ و کہ عاوار د ہے۔ ''السلہ می ذکہ ہذا المبیت تشوی ہا ''اے کے وقت ان الفاظ کے ساتھ و کی اوار د ہے۔ ''السلہ می ذکہ ہذا المبیت تشوی ہا ''اے کے وقت ان الفاظ کے ساتھ و کی اوار د ہے۔ ''السلہ میان کی کی رفیات تشوی ہا ''ا

(مصنف فرماتے ہیں) فہ کورہ قول پر سابقہ حدیث سے استدلال اس ضیف قول کے مطابق ہوسکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حدیث میں صلاق سے مراد حقیقہ صلوق نیمن نماز ہادر نماز کو خص کرنے سے مراداس کے ثواب کا ایصال ہے۔ لیکن اس ضعیف تول کارد سابقہ صرت کے حدیث سے تابت ہو چکا ہے کہ صلاق ہسے یہاں و عامراد ہے۔ البت اس قائل کا قول اپنی جگہ درست ہے کیونکہ ایصال ثواب میں کوئی ممانعت نہیں۔ بعض علاء نے شرف میں اضافے کی دعا کا انکار کیا ہے۔ میں نے اپنے دوفتووں میں ان کارد کیا ہے۔ ان ہیں سے ایک فتو کی خضراور دوسراطویل ہے۔ میں نے واضح کیا ہے کہ علاء محققین نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی نے اپنی بعض سے کہ علاء محققین نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی نے اپنی بعض سے کہ علاء محققین نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی نے اپنی بعض سے کہ علاء محققین نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی نے اپنی بعض سے کہ علاء محققین نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی نے اپنی بعض سے کہ علاء محققین نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی نے اپنی بعض سے کہ علاء محققین نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی ہے اپنی بعض سے کہ علاء محققین نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی ہے اپنی بعض سے کہ علاء محقول کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ امام نم ہمب نووی ہے اپنی بعض سے کہ علاء محتول کی محالم سے خطبوں میں اس پڑمل کیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اگر چہ کامل ہے لیکن اس کے باوجود وہ زیادتی کو

می کیونکہ آپ صلی البدعلیہ وسلم بارگاہِ خداوندی کے قرب میں ہمیشہ ترقی فرمانے والے ہیں اور آپ کے ارتقاء کی کوئی انتہاء نہیں۔ اور جو چیز اس طرح زیادتی کو قبول كرنے والى ہے اس كورسول اللہ على اللہ عليہ وسلم كے ليے طلب كرنے ميں كوئى امر مانع

اوراس کے نواب کی مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف میں اضافے کا باعث بنانے کا مطلب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کیے اس کی مثال ثواب کے حاصل ہونے کی طلب ہے اور اس کے حصول سے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ثواب کاحصول یقینا کمال ہے۔ جب بیآ بے دائی شرف کے کمال کے ساتھ مل جاتا ہے تو ایک اور کمال کا اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کے کمال میں ایک ایسی ترقی حاصل ہوتی ہے جواس سے بل حاصل نے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ ہے آپ کے کمال میں اضافہ اور ترقی حاصل ہو جاتی ہے جواس سے قبل حاصل نہ تھی۔ جیسے کہ مقدمہ کتاب میں ہم نے اس کا اشارہ کیا ہے۔مقدمہ ملاحظہ

تم اگراس مسئله کی زیادہ تفصیل جا ہتے ہوتو ہمار ہے اس طویل فتویٰ کا مطالعہ تم پر لازم ہے۔جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ بیفتوی میرے مجموعہ فناوی میں شامل ہے۔اس فتوی میں پیاسے کی سیرانی ہے۔

ایک روایت کےمطابق مذکورہ واقعہ حضرت ابی بن کعب کی بجائے حضرت ابوب بن بشررضی الله عنه کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یارسول اللہ! میں نے اپنی دعا کا ایک تہائی آپ پر درود پڑھنے کے لیے تھی کیا اگریدروایت صحیح ہے تو حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابوب بن بشر دونوں کا ب و نت اس کے متعلق سوال ہے کوئی امر مانع نہیں ۔ ب و نت اس کے متعلق سوال ہے کوئی امر مانع نہیں ۔

12- درود پڑھنا پانی کا آگ کو بچھانے سے زیادہ گناہوں کومٹانے والا ہے اور لام پیش کرناغلاموں کوآ زاد کرنے سے افضل ہے۔

ابن نمیری اور ابن بشکو ال نے حضرت ابو بمررضی الله عندے بیموقوف حدیث نقل لی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

الصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم امحق للخطايا من الماء للنّار والسلام على النبى صلى الله عليه وسلّم افضل من عتق الرقاب وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهج الانفس اوقال من ضرب بالسيف في سبيل الله .

رسول الله صلی الله علیه وسلم پر درود پر هناپانی کا آگ کو بجھانے سے زیادہ گناہوں کو محانے نے والا ہے اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سلام عرض کرنا گردنیں حجز انے سے افضل ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت جانوں کے یہ وجو دِروح سے افضل ہے یا فرمایا الله کی راہ میں ملوار چلانے جانوں کے یہ وجو دِروح سے افضل ہے یا فرمایا الله کی راہ میں ملوار چلانے سے افضل ہے۔

ر مرفوع کے تھم میں ہے کیونکہ اس تم کی بات اپنی رائے سے نہیں کہیں جا سے اس مدیث ، مرفوع کے تھم میں ہے کیونکہ اس تم کی بات اپنی رائے سے نہیں کہیں جا سکتی۔ اس مدیث کی تخریج نے کی ہے اور ان سے ابوالقاسم بن عسا کر کے طریق سے ابوالیمن بن عسا کرنے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔

الصلوة على النبّى صلى الله عليه وسلم افضل من عتق الرقاب وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من لهج الأنفس او قال من حزب السيف في سبيل الله .

٢٥٠ كانمول مول المحالي المحال

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گردنیں آزاد کرنے سے افضل ہے اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نفوں کے لیے وجود روح سے افضل ہے۔ افضل ہے۔ افضل ہے۔ افضل ہے۔ افضل ہے۔ اس روایت کی مندضعیف ہے۔

علاء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا غلاموں کوآزاد کرنے سے افضل اس لیے ہے کہ غلاموں کوآزاد کرنے کا تواب آپ کی طرف سے اور آرنے کے زبان اقدس سے معلوم ہوا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غلاموں کوآزاد کرنے کے بر سے جہنے کہ غلاموں کوآزاد کرنے کے بر لے جہنم سے نجات اور جنت کا دخول ملتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے بد لے جہنم سے نجات اور جنت کا دخول ملتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے

من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضو امنه حتى الفرج بالفرج

جو کسی غلام کوآ زاد کرتا ہے اللہ تعالی غلام کے ہرعضو کے مقابلے میں اس کے ہرعضو کو (جہنم سے ) آزاد فرما دیتا ہے حتی کے شرمگاہ کے مقابلے میں شرمگاہ کو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس بارسلام نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سلام کروڑوں جنتوں سے افضل ہے۔ تیرے لیے جنت کے بدلے بیاحیان کافی ہے۔

13- ایک مرتبہ درود پڑھنے سے پڑھنے والے کے اسی سال کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دونوں محافظ فرشتوں کو تین دن تک پڑھنے والے کے گناہ لکھنے سے روک دیاجا تا ہے اور پڑھنے والے کی دخول جہنم سے حفاظت کی جاتی ہے۔ دیاجا تا ہے اور پڑھنے والے کی دخول جہنم سے حفاظت کی جاتی ہے۔ ابوالشیخ اور ابوسعید نے شرف المصطفیٰ میں تخریج کی ہے۔

من صلّی علی مرة واحدة قتقبلت مَحَا الله عنه ذنوب ثمانین سنة جو مجھے پرایک ہار درود پڑھتا ہے تو وہ قبول کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے استی سال کے گناہ مٹادیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے۔

من صلّى على صلاة واحدة امر الله حافظيه ان لا يكتبا عليه ذنباً ثلاثة ايام .

جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر مامور فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ وہ تمین دن تک اس کا کوئی گناہ نہ کھیں۔

ایک اورروایت ہے۔

من صلى على صلاةً واحدةً لم يلج النار حتى يعود اللبن في الضرع

جو مجھ پرایک بار درود پڑھے گا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اس کا جہنم میں داخل ہونا ایسے ناممکن ہے جیسے دودھ کا واپس اینے تھنوں میں جانا ناممکن ہے۔ حاصہ ہونا ایسے ناممکن ہے جیسے دودھ کا واپس اینے تھنوں میں جانا ناممکن ہے۔

> حافظ سخاوی فرماتے ہیں ان دونوں رواینوں کا نبوت محل نظر ہے۔ اور پہلی روایت کے متعلق فرمایا کہاس کی سند سے میں آگاہ نہیں۔

#### 14-درود کا پڑھنا قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات کا سبب ہے:

محدثین کی ایک جماعت نے نہایت کمزورسند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ صلی تندعلیہ وسلم نے فرمایا

ايها الناس أن انجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها اكثركم على صلاةً في دار الدنيا .

اے اوگو! قیامت کے دن قیامت کی ہولنا کیوں اور اس کے مقامات سے زیادہ محفوظ رہنے والا وہ محص ہے جو دارِد نیا میں تم سب سے زیادہ مجھ پر

درود پڑھنے والا ہے۔

الله تعالى اوراس كفرشول كمل مين كفايت بكرالله تعالى فرماتا ب-إنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ الدِية

(الله اوراس كے فرشتے نبی پر در د د بھيجة ہيں)

یس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو درود پڑھنے کا تھم دیا تا کہ وہ اس پرانہیں تو اب عطا ئے۔

### 15-درود پڑھنااللہ تعالیٰ کی رضا کا سببہے:

روایت میں ہے۔

من سره آن يسلقى الله راضياً وفى لفظ عنه راض فليكئر من الصلاة على

جے یہ پہند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حالت رضا میں ملے تو اسے مجھ پر بمثر ت درود پڑھنا چاہیے۔

مصنف فرماتے ہیں اس کومحد ثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سندضعیف بلکہ اس کا ایک راوی متہم بالکذب ہے۔

#### 16-درودشریف پڑھنارحمت الہی کے ڈھانینے کاسب ہے:

بزارنے سندھن کے ساتھ مندرجہ ذیل حدیث روایت کی ہے۔اگر جہاں کی سند میں ایک راوی منکر الحدیث اور دوسرا ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہونے کے علاوہ مذکورہ دونوں راویوں کی توثیق بھی کی گئی ہے۔

رسول التُدصلي التُدوسلم نے ارشاد ہے۔

إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فاذا اتو عليهم -حقوابهم شم يعثوا راتدهم الى السماء الى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون ربنا اتينا على عبدا من عباد يعظمون آلاء ك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسئلونك لآخرنتهم ودنياهم فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتى فيقولون يارب ان فيهم فلاناً الحطاء انما اعتبقهم اعتباقاً . فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتى فهم الجلساء لايشقى به جليسهم .

اللہ تعالیٰ کے پچھسیاح فرشتے ہیں جو ذکر کی مجالس تلاش کرتے رہتے ہیں جب وہ ذکر کرنے والوں کی مجلس میں جہنچتے ہیں تو انہیں گھیر لیتے ہیں پھر اپنچ پیغام رساں کورب العزة تبارک وتعالیٰ کی طرف ہیں جب ہیں اور کہتے ہیں اسے ہمارے رہت ہم تیرے پچھا سے بندوں کی طرف سے آئے جو تیری نعمتوں کا اظہار کررہ سے تھے۔ تیری کتاب کی تلاوت کررہ سے تھے اور تجھ سے اپنی آخرت اور نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی کا سوال کررہ سے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے انہیں میری رحمت سے ڈھانپ دووہ فرشتے عرض کرتے ہیں یارب ان میں فلاں بڑا خطاکار انسان بھی ہے جو ان سے بس گزرا تھا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ فرما تا ہے۔ ان کو ہم شین ہیں ان کی ہم شین میری رحمت سے ڈھانپ دووہ فرشتے و ھانپ دو کہ وہ ایسے ہم نشین ہیں ان کی ہم شین

(مصنف فرماتے ہیں) کہ فرشتوں کا اپنے پیغام رساں کو آسان کی طرف رب العزت کے پاس ہیجنے سے مقام مناجات کی طرف بھیجنا مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے ساتھ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک

## المردد بال كانمول موتى المراق المراق

## 17-درود پڑھناغضب الہی ہے امان کا سبب ہے:

حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ

لولا أن انس ذكر الله عزوجل ماتقربت الى الله تعالى إلا بالصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد ان الله عزوجل يقول من صلى عليك عشر مرات استوجب الأمان من سخطى .

اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کرسکتا ہوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جبریل نے کہاا ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تجھ پر دس مرتبہ درود پڑھے گا وہ میری ناراضکی سے مامون ومحفوظ ہوجائے گا۔

مصنف فرماتے ہیں اس کی سند میں ایک راوی مقیم ہے۔

18-درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرشِ الہی کا سابینصیب ہوگا:

مروى ك كرة تخضرت صلى الله عليه وسلم في مايا:

ثلاثة تسحست ظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لاظل الاظلّه قيل من هسم يسارسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من خوج عن مكروب من امتى واحيا سنتى واكثر الصلوة على .

تین ایسے سعادت مند شخص ہیں جو قیامت کے دن عرش اللی کے ساید کے ایسے کے ساید کے ساید کے ساید کے جس دن سوائے عرش کے ساید کے کوئی ساید نہ ہوگا عرض کیا گیا یارسول اللہ! وہ کون ہول گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے میری نے میری مصیبت کو دور کیا اور جس نے میری

深"让人",他是我会说我们的一个

سنت کوزندہ کیا اورجس نے بھے پر کشرت کے ساتھ درود پڑھا۔

ھافظ سخاوی فریاتے ہیں اس حدیث کوصاحب الدرامنظم نے ذکر کیا ہے گرہیں

بھی تک اس کی قابل اعتاد اصل پر آگاہ نہیں ہوا۔ البتہ صاحب الفردوس نے حضرت
نس بن مالک کی طرف منسوب کی ہے اور ان کے بیٹے نے اس کی کوئی سند بیان نہیں
کی۔ ان کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کوفوا کد انخلعی کی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کا فعلق حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ والتداعلم

19-درود برد من نیکیوں کے پارے کے بھارے ہونے اورجہنم سے نجات کا

<u>ب ہے:</u>

ان لادم من الله موقفاً في فسيح العرش عليه لوبان الحضران كانه نخلة مسحوق ينظر الى من ينطلق به من ولده الى النار قال فبينا آدم على وينظر الى من ينطلق به من ولده الى النار قال فبينا آدم على ذالك انظر الى رجل من امة مسحمد صلى الله عليه وسلم منطلق به الى النار فينادى آدم: يا احمد، يا احمد، فيقول: كبيك بها ابها البشر، فيقول هذا رجل من امتك منطلق به الى النار فاشلدالمتزر، راسرع في الر الملائكة فاقول يا رسل ربى قفوا \_ يقولون: نحن الغلاظ الشداد الذين لانعصى الله ما امرنا ونفعل مائؤمر \_ فاذا أيس النبى صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش فيقول يا رب العرش قدوعدتنى الا تنحزيني في امتى فياتي النداء من عندالعرش قدوعدتنى الا تنحزيني في امتى فياتي النداء من عندالعرش قدوعدتنى الا تنحزيني في امتى فياتي النداء من عندالعرش: اطبعوا منحمداً وردوا هذا العبد الى المقام

فاخرج من حجزتى بطاقة بيضاء كالاغة فالقيها في كفة الميزان اليمنى وانا اقول باسم الله فترحيح الحسنات فينادى سعد وسعد جده . وثقلت موازينه، انطلقوا به الى الجنة فيقول العبديا رسل ربى فقوا حتى اكلم هذا العبدالكريم على ربه فيقول بابى والمي! ما احسن وجهك واحسن خلقك فقد اقلتنى عثرتى ورحمت عبرتى، فيقول انا نبيك محمد وهذا صلاتك على قدوفتك احوج ماكنت اليها .

حضرت آدم علیه السلام کوالله کی طرف سے عرش کی کشادگی میں ایک مقام عطا ہوگا جس میں وہ تھہرے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بدن پر دوسبر كير عبول مے مويا ايك طويل تحوركى مانند اينى اولا ديس سے ہراس مخض دیکھرہے ہوں گے جسے جنت کی طرف لے جایا جارہا ہو گا اور اپن اولاد میں سے جہنم کی طرف لے جایا جانے والے کو بھی و مکھ رہے ہوں مے۔ ای اثنا میں حضرت آ دم علیہ السلام حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کودیکمیں سے کہا ہے جہنم کی طرف لے جایا جار ہا ہوگا۔ تو حضرت آ دم یکاریں مے اے احمہ۔اے احمہ حضور فرمائیں مے اے ابوالبشر میں حاضر ہوں۔ آ دم علیہ السلام کہیں سے بیآ پ کا اُمتی ہے جے ، دوزخ کی طرف کے جایا جارہا ہے۔ پس میں بری چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچیے چلول گا اور کہوں گا۔اے میرے رب کے فرستاد وکٹیرو۔وہ کہیں مے ہم سخت فرشتے ہیں جس کا اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا ہے اس میں ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں تھم دیا ہے۔ جب حضور صلی الله علیه وسلم ما یوس مول مے توایی داڑھی مبارک دائیں ہاتھ سے پکڑیں کے اور عرش کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں ہے۔

اے عرش کے مالک کیا تونے میرے ساتھ وعدہ بیں فرمایا ہے کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوانہ کرے گا۔عرش سے ندا آئے گی اے فرشنوں محرصلی الله علیه وسلم کی اطاعت کرواوراس مخض کواس کی جگه کی طرف لوٹا دو۔ پھر میں اپنے جیب سے انگلی کے بورے کی مانندسفید کاغذ کا پرزہ تكالول كااورا لين ميزان كے دائيں پلزے ميں ڈال دول كا۔ اور ميں كہول م اسم الله پس وہ نیکیوں کا پلز ابرائیوں والے پلز کے سے بھاری ہوجائے ما۔ آواز آئے کی۔وہ خوش قسمت بن کمیا اور سعادت یا فتہ ہو کمیا۔اوراس کی نیکیوں کا پلزا بھاری ہو گیا۔اسے جنت میں لے جاؤ۔وہ بندہ فرشتوں ہے کہ گاا ہے میرے پروردگار کے فرستاد و تھم وہیں اس بندہ سے بات کر اوں جومیرے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ وہ کھے گامیرے مال باب آب برفدا موں۔ آپ کا چرہ انور کتناحسین ہے اور آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمادیا اور میرے ٣ نسووَں بررحم فرمایا۔ (آب کون بیں) حضورصلی الله علیه وسلم فرمائیں مے۔ میں تیرانی محربوں یہ تیراد و درود ہے جوتو محمد پر بھیجنا تھا۔اس نے جھ كوبوراتفع ببنجايا باجتناكه تخياس كي منرورت مقى-

20-درودشريف برصنے والا قيامت كدن تفتى مدى غوظ و مامون ہوگا:

حضرت کعب بن احبار می الله عند سے مروی ہے کہ وہ قرماتے ہیں۔
او حی الله عزوجل الی موسلی علیه السلام فی بعض ما او حی
الیه: یا موسلی لولا من بحمدنی ما انزلت من السماء قطرة
ولا انبت من الارض ورقة: یا موسلی لولا من یعبدنی ما
امهلت من یعصینی طرفة عین یا موسلی لولا من یشهد ان لا
الله الا الله لستیت جهند علی الله نیا . یا موسلی اذالقیت

المساكين فسائلهم كما تساء ل الاغنياء فان لم تفعل ذالك فاجعل كلّ شيء علمت . اوقال عملت . تحت التراب يا موسلي أتحبّ اللّ ينالك عطش يوم القيامة؟ قال اللي نعم قال فاكثر الصلوة على محمد .

اس مدیث کو ابوالقاسم تیمی نے اپنی ترغیب میں روایت کیا ہے اور ابوقیم کی صلیة الاولیاء میں حضرت کعب بن احبار کے تعارف کے تحت پچھطوالت کے ساتھ فہ کور ہے۔ لیکن ان الفاظ کے ساتھ فہ کور ہے۔ لیکن ان الفاظ کے ساتھ فہ کور ہے۔

یسامسومسنی السوید آن اکون لك اقرب من كلامك الی لسانك ومن وسواس قلبك الی قلبك الی ومن روحك الی بدنك ومن نور بصرك الی عینك . قال نعم یارت . قال اکثر الصلاة علی KILLINING SER BERGETTE

محمد صلى الله عليه وسلم .

اے موئی کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا کلام تیری زبان کے جتنا قریب ہے اس
سے بھی جس تیرے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ اور تیرے دل کے خطرات
تیرے دل کے جتنے قریب ہیں۔ ان سے بھی جس زیادہ تیرے قریب ہو
جاؤں؟ اور تیری روح تیرے بدن کے جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ
جس تیرے قریب ہوجاؤں؟ اور تیری بینائی کانور جتنا تیری آ کھے قریب
ہے اس سے بھی زیادہ جس تیرے قریب ہوجاؤں؟ تو موئی علیہ السلام نے
مرض کی ہاں میرے دب۔ اللہ تعالی نے فرمایا محملی اللہ علیہ وسلم پر کشرت
سے درود پڑھا کرو۔

21-درودشريف بلمراط براسين يزصف والكام تحقال عد كفاكاتي

كهوه عبور كرجائے كا:

ایک جماعت نے مخلف اساد کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے بعض سندیں حسن ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یاس رسول اللہ ملی وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا:

"إلى رأيت البارحة عبهاً رايت رجلاً من امتى يؤخف على الصراط مر ة ويعبو مر ة ويتعسلسق مرة فجاء ته مسلاته على فاخذت بيده فاقامته على الصراط حتى جاوزه ."

آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے میں نے اپنے ایک امتی کو
دیکھا کہ وہ بل صراط پر بھی زانوں پر مسلتے ہوئے چل رہا ہے اور بھی سرین
پر مسلتے ہوئے چل رہا ہے اور بھی نظلتے ہوئے چل رہا ہے۔ اس اس نے جھے
پر جودرود پر حاتفا وہ اس کے پاس آسمیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھا م کر بل

اس مراط کاو پرسیدها کھڑا کردیاحی کہاس نے بل مراط کوعور کرایا۔
اس مدیث کا ایک اورطویل طریق بھی ہے۔جس میں بیالفاظ ہیں۔
دایت رجلا من امنی بوعد علی الصواط کما تو عدا السعفة فجاء ته صلاته علی فسکنت رعدته .

میں نے اپنی امت کے ایک مخص کود یکھا کہوہ پل مراط پرایے منظرب میں نے اپنی امت کے ایک مخص کود یکھا کہوہ پل مراط پرایے منظرب ہوتی ہے پس اس کے پاس اس کا جھ پر ہے ہیں اس کے پاس اس کا جھ پر پر ها ہوادرود آیا جس کے سبب اس کے اضطراب میں سکون آگیا۔

پڑھا ہوادرود آیا جس کے سبب اس کے اضطراب میں سکون آگیا۔

کو جو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایک دن میں ہزاد مرتبہ درود پر معے ہے۔

گاوہ اپنی موت سے پہلے جنت میں اپنا مھکاناد کھے لےگا: علاء کی ایک جماعت نے بیرحدیث تخریخ کی ہے۔لیکن اس کے باوجود بیرحدیث

منکرہے۔

من صلى على في يوم الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة وفي لفظ لم يمت حتى يبشر بالجنة .

جو مجھ پرایک دن میں ہزار بار درود پڑھےگا۔ تواس کی موت اس وقت تک نہآئے گی جب تک وہ جنت میں اپناٹھکانا دیکھ نہاے۔ اوراکک لفظ میں ہے آ

اس دفت تک اسے موت نہ آئے گی جب تک اس کو جنت کی بشارت نہ دی جائے

23-درود شریف کو پڑھنا جنت میں کثرت ازواج کا سبب ہے۔ صاحب الدرامنظم نے ذکر کیا ہے:

كدرسول التُدصلي التُدعليه وسلم بن فرمايا:

ررود پاک کے انمول مولی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی المجنة اکثور کم علی صلاقہ اکثور کم از واجاً فی المجنة تم میں سے مجھ پرزیادہ درود پڑھنے والا جنت میں تم میں سے زیادہ از واج والا ہو

حافظ سخادی فرماتے ہیں میں ابھی تک اس پرآگاہ ہیں ہوسکا ہوں۔

22-درودشریف پڑھنا ہیں مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے:

ویلی نضعیف سند کے ساتھ تخ تن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ حدید وہ الفرائض فاتھا اعظم 'جواً من عشرین غزوہ فی سیبل اللہ وان الصّلوۃ علی تعدل ذالك .

فرض جج ادا کرواس میں اللہ کی راہ میں ہیں مرتبہ جہادے نیادہ ثواب ہے اور مجھ پر درود پڑھنااس کے برابرہے۔

اورایک روایت میں ہے:

من حج حجة الاسلام وغزا بعدها غزاة كتبت غزاة بار بعدمائة حجة فانكسرت قلوب قوم لايقدرون على الجهاد والحج فاوحى الله عزوجل الى ما صلى عليك احد الاكتبت صلاتة، باربع بعمائة غزاة . كل غزاة باربع بعمائة حجة .

جوفض فرض حج ادا کر ہے اور اس کے بعد جہاد کر بے تو اس کے جہاد کوسونج کے برابر لکھا جائے گا۔ بیس کر جولوگ جہاد اور حج کی سکت نہیں رکھتے تھے ان کے دل ٹوٹ محے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھ پروی نازل فرمائی کہ جوبھی آپ پر درود پڑھے گا اس کے درود کو جارسوا سے جہادوں کے برابر لکھا جائے گاجن میں سے ہر جہاد جا رسونج کے برابر ہے۔

حافظ سخاوی فرماتے ہیں بیروایت تالف ہے وضع کے آٹاراس پرظا ہر ہیں۔

# KIND START OF STARTS OF STARTS

### .25-درود شریف پڑھناصدقہ کرنے کے برابرہے:

اتسما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والممؤمنيات والمسلمين والمسلمات فانها زكاة وقال لايشيع مومن من خيرحتى يكون سنتحاه والى الجنة مؤمن من خير حتى يكون الجنة .

جسمسلمان کے پاس صدقہ نہ ہوا سے بیدعا پڑھنی جا ہے۔

اللّهم صلى على محمد عبدك ورسولك وصلّ على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات \_

یہ اس کی زکا ہے ہے اور اس کے بعد فرمایا: مومن بھلائی سے سیرنہیں ہوگا حیّا کہ اس کی قرارگاہ جنت بن جائے۔

مومن بھلائی سے سیرنہیں ہوگائتی کہ اس کی قرار گاہ جنت بن جائے۔ ایک روایت میں ہے:

ايسما رجل كسب مالا من حلال فاطعم نفسه او كساها فمن دونه من خلق الله فهوله زكاة وايما رجل لم يكن عنده صدقه فلي قل في دعائة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فانه له كائة

جو محض طال سے مال کما کرائی ذات کو کھلائے یا اپنے بدن کو پہنائے اور اپنی علاوہ دیگر مخلوق النی کو کھلائے، پہنائے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے کا اور جس کے پاس صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں اس کو جاہے جائے گا۔ اور جس کے پاس صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں اس کو جاہیے کہ وہ اپنی دعائیں محمد عبد ك

K......X. & K. & K. W. X.

ورسولك وعكسى السؤمنيين والسؤمنيات والمسلمين سروالمسلمين سروالمسلمات . تووه السكر كيم موقد بن جائيل كرو

بعض علاء کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ سے افضل ہے جی کہ صدقہ فرض ہے بھی افضل ہے۔ کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اور اللہ تعالی بذات خود اور اس کے فرشتے بھی بیمل کرتے ہیں بیاس عمل کی مانند کیسے ہوسکتا ہے۔ جسے اللہ تعالی نے صرف بندوں پر فرض

26-درودشريف ايك دن ميس موبار برهادس لا كونيكيون ادرسومقبول

صدقات کے برابر ہے:

روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ

من صلّ على في يوم مائة مرة كتب الله له بها الف الف حسنة ومحاعث الف الف سيئة وكتب له مائة صدقة مقبولة رمن صلّى على ثم بلغتنى صلاته صليت عليه كما صلّى على ومن صليت عليه نالته شفاعتى.

جوجھ پرایک دن میں سوبار درود پڑھے گا۔اللہ تعانی اس کے نامداعال میں وس لاکھ نیکیاں کھے گا اوراس کے دس لاکھ کناہ معانی فرما دے گا اوراس کے دس لاکھ کناہ معانی فرما دے گا اوراس کے لیے سومقبول معدقہ لکھ دے گا۔اور جو بھے پردرود پڑھے گا اور پھراس کا درود بھے تک بنچے تو میں اس پراس طرح مملاۃ بھیجوں گا جس طرح اس نے بھے پر مملاۃ بھیجوں گا اس کومیری شفاعت نعیب ہوگ۔

اس مدین کو ابوسعید نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا ہے۔ لیکن حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ میرا کمان ہے کہ میری نہیں ہے۔ المرادر بال كانول مولى المرائي المرائ

## 27-ہرروزسوم تنبدرود پڑھن سوحاجات کی برآری کاسبہے:

جن میں سے ستر آخر ت کی اور تمیں دنیا کی ہوں گی۔

ابن مندۃ نے بیرحدیث تخ تئے کی ہے۔ابومویٰ المدینی فرماتے ہیں۔ بیرحدیث غریب حسن ہے۔

حضورصلی الندعلیه وسلم کاارشاد ہے کہ

من صلّى على في كل يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين لآخرته وثلاثين لدنياه .

جو ہرروز مجھے پرسو بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سوحاجات پوری فرمائے گا۔ان میں ستر آخرت کی اور تمیں دنیا کی حاجات ہوں گی۔

28-ایک باردرود پڑھنے سے سوحاجتیں پوری ہوتی ہیں:

علامة يمى في سندمنقطع كي ساته تخ ت كيا بك

من صلّى على صلاة واحدة قضيت لدمائة حاجة .

جوجھ پرایک باردرود پڑھے گا تو اس کی سوحاجتیں پوری کی جا کیں گی۔ الفردوس میں بیمرفوع حدیث حضرت علی رضی اللہ عندسے بلاسندمروی ہے۔ من حسلّی علی محمد و علی آلِ محمد مائة مرة قضی الله له مائة حاحة

جوسیدنا محمداورآ ل محمد پرسومر تبه درود پڑھے گانو اللہ تعالیٰ اس کی سوحاجتیں پوری فرمائے گا۔

29-جورسول التد على الله عليه وسلم بردن ميس سومر تنبه درود برع هتا ہے:

جورسول التدسلی التدعلیہ وسلم پردن میں سومر تبددرود پڑھتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ بیدا بوغسان المدینی کا قول ہے۔ ایک

جماعت نے ابووہب سے قل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

الصلاة على النبي عبادة

کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت ہے۔

30-درودشريف پرهناالله تعالى كے ہال سب سے زيادہ پينديدهمل ہے:

ويلى فضعيف سند كساته روايت كياب كرحفنو صلى الله عليه وسلم فرمايا: قلت لجبريل اى الاعمال احب الى الله ؟ قال الصلوة عليك

يامحمد وحبّ على بن ابي طالب ـ

میں نے جریل سے بوجھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پہندیدہ مل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہاا ہے محمد آپ پر درود پڑھنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے ساتھ محبت رکھنا۔

31-ورودشريف محافل كى زينت اور قيامت كدن بل صراط برنور ي

دیلی نے سندضعیف کے ساتھ تخ تئے کی ہے کہ آ پسٹی اللہ علیہ وہم نے فرمایا: زیدنوا مسجدالسسکے بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نود یوم القیامة

ا چی محافل کو مجھ پر درود پڑھنے کے ساتھ مزین کرد کہ تمہارا مجھ پر دلاور سنا قیامت کے دن کانور ہے۔

حضرت عائشها ورحضرت عمر رمنى الثدعنهما يسه مروى بهكه

زینوام جالسکم بالصلوۃ علی النبی صلی الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ و ملم الله علیہ و ملم بردرود پڑھنے کے ساتھ مزین کرو۔ ابوسعید نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے

فرمايا

صلاة على نور يوم القيامة الحديث

KINN STAR BERKENTY STARTER AND STARTER AND

مجھ پردرود پڑھنا قیامت کےدن کا نور ہے۔

یہ پوری حدیث جمعۃ المبارک کے دن درود پڑھنے کی فضلیت کے تحت ذکر کی کے گیا۔

.32-درودشریف پرمناغربت و مفلسی کاعلاج ہے:

اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ تقرب کا باعث کون ساعمل ہے؟ تو آب ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صدق الحديث واداء الامانة .

کی بات اورامانت کی ادا میکی \_

حعنرت سمرة رمنی الله عنه کہتے ہیں میں نے عرض کی: یارسول الله! ہمارے لیے ہم کے زیادہ فرمائیں۔تو آپ نے فرمایا۔

صلاة اللَّيْل وصوم الهواجر \_

رات کی نماز اورگرم دو پهرول کاروزه

كثرة الذكر والصلوة على تنفى الفقر.

الله تعالی کے ذکر کی کثر ت اور بھی پر درود پر مناعتا جی کودور کردیتا ہے۔
صعیف سند کے ساتھ روایت ہے کہ ایک فخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے
محتاجی اور شکی عیش یا تنگی معاش کی شکایت کی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسے فر مایا:
اذا د حسلت منز لك فسلم ان كان فيه احد اولم يكن فيه احد

الدا وحداولم يحن فيداحد المراقب المداحد الم يحن فيداحد فيم سلم على واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة ففعل الرجل

فادر الله علیه الوزق حی اناض علی جیرانه وقراباته جب توایئ کمر میں داخل ہوتو سلام کرخواہ اس میں کوئی ہویانہ ہو۔اور پھر جمد پرسلام عرض کراورا کی مرتبہ قبل هو الله احد پڑھ لیس ال محض نے اس پرمل کیا تو اللہ تعالی نے اس پررزق کی اس قدر فراوانی فرمائی کہ وہ این پڑوسیوں اورا پے قربی لوگوں پرخرج کرنے لگا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا:

مـن قـرء القرآن وحمد الرّب وصلّ على النبى صلى الله عليه وسلم واستغفر ربّه فقد طلب الخير من مقامه .

جس نے قرآن کریم کی طاوت کی اور رب کی حمد کی اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پردروداورائے رب سے معلمائی کو وسلم پردروداورائے رب سے معلم کی اس کے مقام سے طلب کرلیا ہے۔
اس کے مقام سے طلب کرلیا ہے۔

33-درود بكثرت برصنے والا قيامت كدن نى كريم صلى الله عليه والم كے

زياده قريب موكا:

امام رَمْری نے بیروایت تخ تنے کرنے کے بعداسے مسن فریب کہا ہے۔ ان اولی الناس ہی یوم القیامة اکثر هم علی صلاةً .

قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب محد پر بکٹرت درود پڑھنے والا

امامنائی نے اس روایت کے ایک راوی کوغیرقوی بتایا ہے۔ لیکن ان کے اس قول کورڈ کردیا میا ہے۔ کیونکہ ابن معین نے اس راوی کونٹ قرار دیا ہے اور حبان ، ابن عدی اور حدثین کی ایک جماحت نے بھی اسے نفتہ قرار دیا ہے۔ مساحب الدرامنظم نے ذکر کیا ہے کہ اخترات ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

اكثر كم على صلاةً اقربكم منى غداً .

تم میں سے مجھ پر بکٹر ت درود پڑھنے والاکل قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔

طافظ سخاوی فرماتے ہیں اس کی سند سے میں واقف نہیں اور نہ ہی اس کی تخ تخ کے کرنے والے سے واقف ہیں اور نہ ہی اس کی تخ تخ کرنے والے سے واقف ہوں۔ ہاں آ سندہ بیصد یث ذکر کی جائے گی۔ اقرب کم متی یوم القیامة فی کل موطن اکثر کم علی صلاةً فی الدندا

قیامت کے دن ہرمقام میں ہتم میں سے میرے زیادہ قریب دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا۔

ابن حبان پہلی حدیث کوروایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس حدیث ہیں اس مدیث ہیں اس بات پردلیل ہے کہ قیامت کے دن کو تین کرام نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ذیاوہ قریب ہوں گے کیونکہ اس امت ہیں علاء حدیث سے زیادہ درود پڑھے والا کوئی گروہ نہیں اور دیگر بعض علاء نے فرمایا کہ اس حدیث ہیں علاء حدیث کے لیے عظیم بشارت موجود ہے کیونکہ بید حضرات نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پراحادیث کی قرات و کتابت کے درمان قسو لا ، ف علا ، لیلا و نہاد آ درود پڑھے ہیں۔ جس کی وجہ سے دوسب سے دوران قسو لا ، ف علا ، لیلا و نہاد آ درود پڑھے ہیں۔ جس کی وجہ سے دوسب سے زیادہ درود پڑھے والے ہیں اور علاء کے تمام طبقات کے درمیان علاءِ حدیث ہی اس شرف کے ساتھ مختص ہیں۔

34- درود کی برکت اوراس کا فائدہ پڑھنے دالے اوراس کی اولا داوراولا د کی اولا د تک پہنچتا ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے قرمایا۔

البصياؤة على النبي صلى الله عليه وسلم تدرك الرجل وولده

KINDING BERKER WINDING IN THE SERVING IN THE SERVIN

وولدوولده.

نی کریم سلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنے کا فائدہ پڑھنے والے اور اس کی اولا داوراولا دکی اولا دیک پہنچاہے۔

35- كثرت كے ساتھ درود پڑھنے والا اللہ تعالی كے ہال زیادہ لیندیدہ اور

زياده قريب موتاي:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے انہوں نے ا

اس حدیث میں اس بات پردلیل ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اوحی الله تبار ك و تعالی الی موسی علی نبیا و علیه الصلوة والسلام . اننی جعلت فیك عشرة آلاف سمع حتی سمعت كلامی و عشرة آلاف لسان حتی اجبتنی و احب ماتكون الی و اقربه اذا اكثرت الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم . الله تعالی نه معلی الله علیه و سلم . الله تعالی نے حضرت موئی علیه السلام کی طرف و کی فرمائی که میں نے تجے دی بزار کانوں کی توت ساعت عطافر مائی حی کہتو نے میر ے کلام كون لیا اور دی بزار کانوں کی توت کو یائی عطافر مائی حی کہتو نے جواب دیا۔ تو میر امحبوب اور میر بے قریب تب ہوگا جب کشرت کے ساتھ نی کریم صلی الله علیہ وسلم پردرود بڑھے گا۔

ايك روايت من بيالفاظ بير.

اقرب مالکون انت منی اذا صلیت علی محمد صلی الله علیه ومسلم .

تم میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہو جب تم محرصلی اللہ علیہ وسلم پر

درود براهتے ہو۔

### 36-درودكوا ينامعمول بنانے والے سے الله تعالی فرائض كاسوال نفر مائے گا:

حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے مروى بے كدر سول الله صلى الله على من من حج حجة الاسلام وزار قبرى وغزا غزوة وصلى على في بيت المقدس لم يساله الله فيما الحترض عليه .

جس نے اسلام کا بچے کیا اور میری قبر انور کی زیارت کی اور کسی غزوہ میں شریک ہوا اور بیت المقدس میں مجھ پر درود پڑھا۔ تو اللہ تعالی نے اس پرجو فرض کیا ہے۔ اس کے متعلق وہ اس سے پرسش نہ کرے گا۔

اس حدیث کوالمجد اللغوی نے اس طرح ذکر کیا ہے اور ابوالفتح الاز دی کی الثامن من فوائدہ کی طرف نسبت کی ہے۔ لیکن حافظ سخاوی فرماتے ہیں۔ اس کا ثبوت کل نظر

37-جوشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يردن ميں پچاس مرتبه درود پڑھے گا تو قيامت كدن اس كورسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مصافحه كرنے كا شرف نصيب ہوگا:

ابن بشكوال رحمة الله عليه في تخريخ كى بكرسول الله سلى عليه وسلم في مايا:
من صلى على في يوم حمسين مرة صافحته يوم القيامة .
جودن بس بجاس مرتبه جه پردرود پر سع كا قيامت كدن بس اس سه مصافى كردن على اس معافى كردن كار

ابولفرن عبدوس نے ابوالمطر ف سے روایت کرتے ہوئے قال کیا ہے کہ انہوں سنے اس کی کیفیت ہوئے قال کیا ہے کہ انہوں نے اس کی کیفیت ہوئے گا انہوں نے قرمایا درود پڑھنے والا اگر ہوں پڑھے اللّه م صلّ علی محمد خمیسن موة .

Kring Landric Je State S

توانشاء الله تعالی به بیچاس مرتبه پڑھنے کے قائم مقام ہوگا اور اگر بار بار بیالفاظ دھرائے تو مزید بہتر ہے۔

جودرود پڑھتے ہوئے بول پڑھے۔

اللهم صلّ على محمد الف مرة.

(اے اللہ حضرت محمد پر ہزار بار درود نازل فرما) تو اس کے حق میں ہزار بار درود پڑھنے کا ثواب کھاجائے گا۔

اس کی تائیدوہ صدیث کرتی ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض از واج مطہرات کے پاس تشریف لائے تو انہیں و یکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنبیح پڑھنے میں مشغول ہیں اور کنگریوں کے ساتھ شار کررہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔

لقدقلت كلمة عدلت جميع ماقلتيه . سبحان الله وبحمده عدد خلقه . الحديث

میں نے ایک انیا کلمہ پڑھا ہے جو تیرے سارے پڑھے ہوئے کلمات کے برابر ہے اوروہ بیہ۔

سبحان الله وبحمده عدد خلقه .

(میں اللہ تعالیٰ کی یا کیزگی اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر)

یده برخاس بات پرنس ہے کہ جوش اللہ صلّ علی سیدنا محمد الف مرة پڑھے یاالہ مسلی علی سیدنا محمد عدد خلقه پڑھ نواس کے نامہ اعمال میں ایک برابر درود پڑھنے کا یا مخلوق کی تعداد کے برابر درود پڑھنے کا نواب کھا جائے گا۔

38-درود پڑھنے۔۔۔دلوں کازنگ اترجا تا ہے:

معسل سند كے ساتھ محرين قاسم سے بيمرفوع حديث مروى ہے كہ

لكلّ شيء طهارة وغسل وطهارة قبلوب المؤمينين من الصداء الصلوة على \_

ہر چیز کو پاک کرنے اور دھونے کے اسباب ہیں۔ اور مؤمنوں کے دلوں کو زنگ سے پاک کرنے کا سبب مجھ پر درود پڑھنا ہے۔

درود پاک پڑھنے کے فوا کداتنے زیادہ ہیں کہ ان کا حیطہ احصاء میں آنا ناممکن ہے اور استنے زیادہ مشہور ہیں کہ ان کے تذکرہ کی ضرورت ہی نہیں۔ تاہم علا مہ ابن القیم وغیرہ علاء نے ان میں سے پچھٹو اکد یکجاء ذکر کئے ہیں۔ ان میں سے بعض سابقہ صفحات میں تہارے علم میں آ بچے ہیں۔

علامه ابن قیم وغیرہ علماء نے مندرجہ ذیل فوائد ذکر کیے ہیں۔ 1- درود پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور امرِ الہی کا اعتال ہے۔

2- درود پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت پائی جاتی ہے۔اگر چیم اللہ تعالیٰ اور بندہ کی صلوٰ ق دومختلف چیزیں ہیں۔

3-درود برد صنے میں فرشتوں کے ساتھ موافقت ہوتی ہے۔

4-ایک باروروو پڑھنے والے پراللہ تعالیٰ کی دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

5-اوردس درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔

6-اوراس كے تأمنهُ اعمال میں دس نيكياں لکھی جاتی ہیں۔

7- دعاسے پہلے درود پڑھنے کی وجہ سے دعا کی مقبولیت کی زیادہ امید ہے۔

8- رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ليے وسيله طلب كرنے سے انسان آپ كى شفاعت كے مستخ ، ہوئے ...

9-اور گناہوں کی مغفرت کی امید ہے۔

10-درود پڑھنے سے دنیاوآ خرت کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔

11- درود پڑھنے سے قیامت کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کا قرب نصیب ہو



12-ورود برصف سے حاجات پوری موتی ہیں۔

13- درود برجمے والے پر اللہ تعالی اور فرشتوں کی طرف سے صلوۃ تازل ہوتی

14- درود پڑھنا باطنی طہارت و پاکیزگ کاسبب ہے۔

15-درود پڑھنے والے کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔

16-درود برخصنے والا قیامت کی ہولنا کیوں سے مامون رہےگا۔

17- درود برصنے والے كورسول الله صلى الله وسلم كى طرف سے صلاۃ وسلام كے

ساتھ جواب مرحمت ہوتا ہے۔

18-درود برج صنے والے کونی کر می صلی الله علیه وسلم کے ذکر کے ساتھ اُنس بیدا ہوتا

- 19- نی کریم صلی الله علیه وسلم سے ذکر پاک سے مجلس خوشبوداراور پاکیزہ بن جاتی

20-درود پڑھنے سے غربت ومختاجی اور تنگ دستی و مفلسی دور ہوتی ہے۔

21- درود نہ پڑھنے والے کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جودعا فرمائی ہے

اس سے نجات ال جاتی ہے۔

22- ترک درود سے راہ جنت بھلنے کا خطرہ ہے درود پڑھنے سے اس خطرہ سے عجات بل جاتی ہے۔

23-درود برصن والابل صراط كوية ساني عبوركر كا-

24-درود پڑھنے کے سبب بندہ جفاء سے نکل جاتا ہے۔

25- درود برصنے والے کی اچھی تعریف زمنی اور آسانی مخلوق میں نشر کی جاتی

-4

26- درود پڑھنے والے کی ذات، اس کے ممل، اس کی عمر اور اس کے اسباب مصالح میں برکت پیدا ہوتی ہے۔

27-درود پڑھنے والے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔

28- درود پڑھنے والے کے دل میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ کے ۔ لیے جاگزین وسٹھکم ہوتی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی محبت اجزاء ایمان میں سے وہ جزء ہے جس کے ساتھ ایمان ممل ہوتا ہے۔

29- درود پڑھنے والے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت قرباتے ہیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ حقوق ہیں جن کاعلماً، قدرة اور ارادة شار ناممکن ہے۔ آپ کے حقوق میں اقل حق ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بھی احسان فر مایا ہے۔ آپ کے حقوق میں اقل حق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بھی احسان فر مایا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشکر اوا کیا جائے (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت عطافر مائی ہے وہ آپ کے طفیل ہی ملی ہے)

سابقہ فوائد جن کو میں نے متفرق طور پر بیان کیا ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو بڑی حسین تر تیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن ان کے بعد آنے والے بعض علاء نے انہی فوائد کو ان کی کتاب میں فدکورہ الفاظ کے ساتھ تفییر العلائی سے نقل کیا ہے۔ اگر حافظ سخاوی کی اس تفییر پر مطلع نہیں ہوئے ہیں تو دونوں کی تر تیب اور بیان میں بیا کیک عجیب تو افق ہے۔

#### خاتمه

#### ن خوابول وغيره كاذكر:

1-ابن همیر ورحمة الله تعالی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھ تھا اور میری آئی میں بند تھیں۔ میں نے اپنی بلکوں کے پیچھے ایک لکھنے والے کو دیکھا ۔ وہ میرے درودکو ایک کاغذ پر لکھ رہا ہے میں اس کاغذ میں حروف کی جگہوں کو دیکھ رہا ۔ میں نے جلدی ہے اپنی آئی میں کھولیں تا کہ اپنی ظاہری آئی ہے۔ اس کو دیکھ سکول میں میں میں میں کھوں سے اتنی جلدی کے ساتھ او جھل ہوگیا کہ میں صرف اس کے کپڑوں یا سفیدی دیکھ یایا۔

2-ایک تخص کوخواب میں دیکھا گیا کہ وہ خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے ہے راس کے سر پر جواہرات سے مزین تاج سجا ہوا ہے۔اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کے سر پر جواہرات سے مزین تاج سجا ہوا ہے۔اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور مجھے کر سے ساتھ کیسے پیش آیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور مجھے رنت عطافر مائی اور مجھے تاج پہنایا اور جنت میں داخل فر مایا۔اس سے پوچھا گیا کہ ان حسان سے دوازشات کا تو کیسے مستحق بنا؟ تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رکٹرت سے درود پڑھتا تھا۔اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیکرم فرمایا۔ میں میں ملہ ویوں کی سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیکرم فرمایا۔

3- ایک مزاحته طبع انسان کواس کے مرنے کے بعد خواب میں ویکھا گیا اور اس
سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک فر مایا؟ اس نے کہا اللہ تعالی
نے میری بخشش فرمائی ہے۔ اس سے پوچھا گیا تیری بخشش کا سبب کیا چیز بنی؟ تواس نے
جواب دیا میں نے ایک محدث سے ایک مسند حدیث کھی تھی میرے استاذ حدیث نے
حدیث کے املاء کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھا۔ ہم حاضر ین مجلس

کردرود پاک کے انمول موتی کی گئی کری صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پس اسی ون ہم سب کی سیخشش ہوگئی تھی۔ نے ان کے درود کوئن کرنجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پس اسی ون ہم سب کی سیخشش ہوگئی تھی۔

4- حافظ ابوالحن دارمی رحمة الله تعالی نے کسی ایسے خص کواس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا جس کووہ پہچانتے تھے۔انہوں نے اس سے اس کا حال پوچھا تواس نے بتایا کہ میری بخشش ہوگئ ہے۔ دارمی نے اس سے کہا کہ مجھے ایسا کوئی عمل بتاجس کے سبب میں جنت میں داخل ہو سکول۔ تو اس نے کہا کہ ایک ہزار نقل ادا کرواور ہررکعت میں ہزار مرتبہ قل ھو اللہ تلاوت کرو۔اور ہررات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہزار مرتبہ درود پڑھا کرو۔داری فرماتے ہیں میں ہررات یہ کمل کرتا ہوں۔

5-ایک صالح مخص کواس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ اوراس سے اس کے احوال پوچھے گئے تو اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھ پررحم فر مایا، میری مغفرت فر ماوی اور مجھے جنت میں داخل فر ما دیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے تجھ پرالی عنایت اور بندہ پروری فر مائی؟ اس نے بتایا فرشتوں نے میرے گناہوں اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حساب لگایا تو انہوں نے میرے درود کو میرے گناہوں سے زیادہ پایا۔ اللہ تعالی نے ان سے فر مایا اے میرے فرشتو! تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کا عاسبہ مت کرواس کو جنت میں لے جاؤ۔

6- مروی ہے کہ بن اسرائیل میں ایک شخص انتہائی گنا ہگار تھا۔ جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کو بغیر کفن وفن بھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام پر وی نازل فر مائی کہ اسے عنسل دو، اس پر نماز جنازہ ادا کرو میں نے اس کی مغفرت فر ما دی ہے۔ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو نے کس عمل کی وجہ سے اس کی بخش فر مائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ اس شخص نے ایک دن تو رات کھولی اور اس میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا یا بر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر ما تھا۔ اس لیے میں نے اس کی مغفرت فر مادی ہے۔

7-ایک صالح محض نے خواب میں نتیج صورت دیکھی۔ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا براعمل ہوں۔اس صالح محض نے اس سے کہا تیرے سے نجات پانے کی کیا صورت ہوگی؟ تو اس نے کہا تیرے سے نجات صورت ہوگی؟ تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثر ت درود پڑھ کر تو مجھ سے نجات سے۔

\* ایک صالح انسان نے کسی صالح مخص کواس کی وفات کے بعد خواب میں اچھی عالت میں دیکھا اور اس سے اس کے ساتھ پیش آنے والے معاملات کے متعلق ہو چھا۔ تواس نے بتایا اگر میں نے نبی کر میم صلی اٹد علیہ وسلم پر کشرت کے ساتھ درود نہ پڑھا ہوتا تو میں ہلاک ہوجا تا۔ پھراس سے ہو چھا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت اور اس کی ملاقات کے بارے میں تیرا کیا موقف ہے؟ اس نے کہا بی تو بڑا بلندر تبہ ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس کے بغیر بھی راضی ہو چکے ہیں۔

9۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک پڑوی کواس کی وفات کے بعد خواب میں ویکھا اور اس کے احوال دریافت کیے تو اس نے کہا مجھے تو ہولنا کیاں پیش آئیں کیرین کے سوال کے وقت جواب دینے کی طاقت نہ رہی۔ میں نے سوچا کہ یہ مصیبت مجھ پر کہاں سے ٹوٹ پڑی۔ کیا میری موت اسلام پرنہیں ہوئی ؟ اچا تک ندا آئی۔ یہ دنیا میں اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرنے اور اسے بے مہار چھوڑنے کی سزا ہے جب فرشتوں میرے قریب آنے لگے تو ایک خوبصورت ، عمدہ خوشبوؤں والا شخص میرے اور فرشتوں کے درمیان حاکل ہوگیا اور اس نے مجھے جواب یا دولایا۔ پس میں نے وہ جواب دیا۔ پھر میں نے وہ جواب دیا۔ پھر میں نے اس نے میں نے اس نے میں این حاکل ہوگیا اور اس نے میکھے جواب یا دولایا۔ پس میں نے وہ جواب دیا۔ پھر میں نے اس نے میں این حاکل ہوگیا اور اس نے کہا میں این شخص ہوں جس کو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکٹر ت درود پڑھنے کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے تیری ہر نکلیف میں مدد کرنے کا تھم ہے۔

10- عارف بالله حضرت ابوالحن شاذلی رحمة الله تعالیٰ سے حکایت کی گئی ہے۔ آپ کا ایک مرتبہ بیابان میں جنگلی درندوں سے سامنا ہو گیا۔ آپ کوان سے خوف لاحق

من صلّی علیه صلّی الله علیه عشراً وان الصلاة من الله رحمة ومن رحمه کفاه همه \_

جونی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھے گاتو الله تعالیٰ اس پر دس بار صلوٰ قانازل فرمائے گا۔ اور الله تعالیٰ کی طرف سے صلا قار حمت ہے اور الله تعالیٰ جس پر رحمت فرماتا ہے تواس کی پریشانی دور فرمادیتا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی الله تعالیٰ نے حصرت شاذلی کو پریشانی سے نیات عطافر مادی۔

11- حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول الله! ایک خواب میں زیارت کی اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول الله! ایک خف آپ پر بکثر ت درود پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ میں نے عرض کی وہ فلان شخص ہے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً الله تعالیٰ نے اس کے لئے عزت کامقام نیار کررکھا ہے۔

12- ایک مالدارتا جمری وفات ہوئی۔ اس کے وارثوں میں دو بیٹے تھے۔ اس کی میراث میں بہت ساری جائیداد تھی۔ اور اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بال مبارک بھی تھے۔ بیٹوں نے نصف نصف مال تقسیم کرلیا اور ایک ایک بال مبارک بھی لے لیا۔ ایک باقی خی گیا بڑے بیٹے نے اس کو دو فکڑے کر کے با نتنے کا مشورہ دیا۔ کیا۔ ایک باقی خی گیا بڑے بیٹے نے اس کو دو فکڑے کر کے با نتنے کا مشورہ دیا۔ چھوٹے چھوٹے نے دور بڑا کہنے لگا کیا تو اپنے حصہ میراث کے بدلے تینوں بال لے لے گا۔ چھوٹے دیا۔ اور بڑا کہنے لگا کیا تو اپنے حصہ میراث کے بدلے تینوں بال لے لے گا۔ چھوٹے نے کہا جی بال میں ضرور اس کے لیے بھد چشم تیارہوں۔ بڑے نے ساری جائیداد لے لیا اور چھوٹے نے تینوں بال مبارک لے اور ان کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس نے ان تینوں بالوں کو بار بار جیب سے نکا لئے اور ان کی بار بار زیارت اور

KIND SER SERVING IN SE

مول الله صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو اپنا معمول بنالیا۔ بچھ عرصہ کے بعد بڑے کا لیا فانی ہو گیا اور جب چھوٹے کی وفات ہوئی تو ایک نیک شخص نے اس کوخواب میں کمھااور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوں سے کہہ دو کہ جسے اللہ تعالی سے کوئی حاجت ہو وہ اس شخص کی قبر کے بن آئے اور اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اس کے بعد لوگ بڑی ارادت عقیدت کے ساتھ اس کی قبر کے بعد لوگ بڑی ارادت کے لیے آئے حتیٰ کہ جو بھی ان کی قبر سے سوار ہو کہ گرئے رتا تو وہ اپنی سواری سے اتر تا اور تعظیماً پیدل چل کر قریب سے گزرتا۔

13- ایک دفعه حضرت ابوالفضل بن زیرک رحمة الله تعالی کی ضدمت میں ایک خراس ای فض آیا اوراس نے بتایا که میں مدینه منوره کی مجد میں تھا مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے مجھے فر مایا ابوالفضل کو میری طرف سے سلام پہنچا دو میں نے عرض کی: یارسول الله! اس بنده نوازی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فر مایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ مجھ پر سوم تبددرود پڑھتا ہے۔ پھراس خراسانی نے حضرت ابوالفضل کی ضدمت میں درخواست کی کہ وہ درود مجھے ہیں۔ ابوالفضل نے آئیس بتایا وہ درود سیے۔ ابوالفضل نے آئیس بتایا وہ درود سیے۔ الله محمداً عبا ما هو اهله .

اے اللہ بحمہ نبی اُمی پرصلاۃ نازل فر مااور محمد کی آل پڑاللہ تعالیٰ ہماری طرف محمسلی اللہ علیہ وسلم کووہ جزاعطافر ماجس کے وہ اہل ہیں۔ محمسلی اللہ علیہ وسلم کووہ جزاعطافر ماجس کے وہ اہل ہیں۔ 14- سنگی رزق کاعلاج

ابوعبدالله التسطلائي خواب ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت سے مشرف موسئے اور انہوں نے بارگا و نبوت ميں اپنی مختاجی و تنگدتی كی شكايت پیش كی تو آب صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم نے ان سے فرمایاتم بيہ پردها كرو۔

پاکیزہ رزق عطاء فرما۔ جس کی وجہ ہے ہم اپنے چہروں کو کسی کے سامنے

الے جانے سے محفوظ ہو جا کیں۔ اے اللہ بغیر کسی مشقت، احسان اور بوجھ

اللہ جانے سے محفوظ ہو جا کیں۔ اے اللہ بغیر کسی مشقت، احسان اور بوجھ

اللہ جاس کی طرف ہماراراستہ آسان فرماد ہے۔ اے اللہ حرام جہاں بھی ہے

اور جس کے پاس بھی ہے ہمیں اس سے دورر کھاور ہمارے اور حرام والوں

ادر جس کے پاس بھی ہے ہمیں اس سے دورر کھاور ہمارے اور حرام والوں

کے درمیان حائل ہو جااور ہم سے ان کے ہاتھوں کوروک لے۔ اوران کے

ول ہم سے پھیرد ہے۔ حتی کہ ہم اس چیز کی طرف لوٹیں جو تیری رضا کے

باعث ہے اور ہم تیری نعمت کے ساتھ اس چیز پر مدد مانگیں جو تیری پندیدہ

باعث ہے اور ہم تیری نعمت کے ساتھ اس چیز پر مدد مانگیں جو تیری پندیدہ

ہے۔ اے ارحم الراحمین۔

15-ایک عورت حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اوراس نے عرض کیا کہ میری ایک بیٹی وفات پا چکی ہے۔ میں اس کوخواب میں دیکھنے کی آرز ومند ہوں۔حضرت حسن بھری نے فر مایا۔عشاء کی فرض نماز اوا کرنے کے بعد چار رکعت نفل اس طرح ادا کر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الھا کم الحکا ٹر آیک مرتبہ پڑھاوراس کے بعد پہلو کے بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے سونجاحتی کہ تجھے نیند آجا کے اس عورت نے ایسانی کیا۔ ای نے آنی بیٹی کوخواب میں ویکھا کہ وہ بہت شخت تا جائے اس عورت نے ایسانی کیا۔ ای نے آنی بیٹی کوخواب میں ویکھا کہ وہ بہت شخت

Kunin Zige Kar Kinin Ki عذاب میں مبتلا ہے۔ جب بیدار ہوئی تو خضرت حسن بھری کے پاس آئی اور بوراخواب سنایا۔حضرت حسن بھری نے فرمایا صدقہ کرامید ہے کہ اللہ تعالی اسے نجات عطا فرما دے۔حضرت حسن بھری رات کوسوئے تو عالم خواب میں اینے آپ کو جنت کے باغ میں پایا آپ نے وہاں ایک عورت کو دیکھا وہ کہنے لگی کیاتم مجھے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا تہیں اس نے کہامیں اس عورت کی بیٹی ہوں جس کوآپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو کہاتھا۔ حسن بھری نے کہاتیری ماں نے تو مجھے تیری کوئی اور حالت بیان کی تھی؟ اس الزکی نے کہا میری مال کی بات سی تھی میری حالت وہی تھی جواس نے بیان کی تھی۔حضرت حسن بھری نے یو چھا پھر تھے بیہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا ہم ستر ہزار لوگ عذاب میں جنلا ہے۔ مرایک نیک آ دمی کا ہماری قبور سے گزر ہوا۔ اس نے حضور صلى الله عليه وسلم برايك بار درو دشريف بره هااوراس كالثواب بميس بخشار الله تعالى نے اس درودکواس طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کواللہ تعالیٰ نے اس نیک شخص کی بركت من الت عطافر مادى اور مجص بيمر تنبه ملاجس كا آب اين آتكھوں سے مشاہرہ فرما رے ہیں۔

16-علا مدمجدالدین فیروزآبادی رحمة الله تعالی نے ابن الخیام رحمة الله تعالی سے الله تعالی سے الله تعالی سے ملاقات ہوئی ۔ اوران افل کیا ہے کہان کی حضرت خضر اور حضرت الیاس علیماالسلام سے ملاقات ہوئی ۔ اوران دونوں نے جھے بتایا کہ ہم نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ جو مسلمان محمصلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھےگا۔ اس کا دل شاداب و تر وتازہ ہوگا۔ اور الله تعالی اس کے دل کومنور فرما دےگا۔ اور دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی الله علی اس کے دل کومنور فرماتے ہوئے ہی سناہے کہ جو محملی الله علیہ و سلم پر درود پڑھتا ہے تو الله تعالی اس کے دل کونفاق سے اس طرح پاک فرماتا ہے جس طرح پائی کپڑے کو پاک کرتا ہے اور فرمایا جو خص 'صلی الله علی محمد ''کہتا ہے طرح پائی کپڑے کو پاک کرتا ہے اور فرمایا جو خص 'صلی الله علی محمد ''کہتا ہے تو الله تعالی اور کون سے بال اس کے دل و بیات ڈال دیتا ہے۔ اگر چہ وہ اس سے قبل اس

کے ساتھ نفرت کرتے رہے ہوں۔اوراللہ کی قتم لوگ اس کے ساتھ اس وقت تک محبت تنہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت نہ فر مائے گا۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پرجلوہ افروز ہونے کی حالت میں فرمایا۔ جو شخص محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیتا ہے اور فرمایا کو جو شخص سات راتیل مسلسل 'صلبی اللهٔ علی محمد ''یرمصرتوه خواب میں میری زیارت سيمشرف ہوگااور آپ نے فرمایا کہ جب تم تم تم کی جلس میں جاؤتوبسے اللہ السوحیان السرحيم صلى الله على محمد يرها كرو يتوالله تعالى تمهار بيا يك فرشة مقرر فرما دے گا جوتمہیں غیبت ہے بیجا لے گا۔ اورتم مجلس سے اٹھنے لگوتو بھی پیکمات پڑھا ۔ کرونو بے شک لوگ تمہاری غیبت نہیں کریں گے اور وہ فرشتہ لوگوں کوتمہاری غیبت كرنے ہے باز رکھے گا۔ اور حضرت خضر وحضرت الياس نے انہيں يہ بھی بتايا كه بن اسرائیل میں ایک نبی تھا۔ جس کو دشمنوں کے مقالبے میں فنخ نصیب نہیں ہور ہی تھی۔ حتی كهاس نے اپنی قوم كونبی كريم صلى الله عليه وسلم پر درود پر صنے كا تھم ديا تو الله تعالىٰ نے انہیں فتح یاب فرمادیا۔

(مصنف فرمات) فیروز آبادی نے بیدوا قعما پی سند کے ساتھ ابن الخیام نے نقل کیا ہے علامہ الذہبی نے اس کوموضوع بتایا ہے۔ اگر چہ حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ ہوتا صحیح ہے۔ ان کے زندہ ہونے پر سب سے واضح دلیل امام الحمد کی حضرت عمر بن العزیز رضی اللہ عنہ سے حجے منقول ہے وہ واقعہ ہے جس میں ہے کہ ان کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ، اور حضرت خضر کو ان کے پاس دیکھا گیا تو لوگوں نے پوچھا بیکون می شخصیت ہے؟ تو حضرت خضر کو ان کے پاس دیکھا گیا تو لوگوں نے پوچھا بیکون می شخصیت ہے؟ تو حضرت خضر ہیں۔ میں نے اس پورے واقعہ کو اپنی کتاب الصواعق الحرقة کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ نے اس پورے واقعہ کو اپنی کتاب الصواعق الحرقة کے آخر میں ذکر کیا ہے۔

17- ابراجیم تیمی رحمة اللہ تعالیٰ سے حکایت ہے کدان کی کعبہ معظمہ کے صحن میں حضرت خضر نے انہیں درود شریف حضرت خضر نے انہیں درود شریف

پڑھنے کی ایک طویل کیفیت بتائی اور فرمایا جواس کیفیت کے ساتھ درود پڑھے گا تواسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔علا مہیمی فرماتے ہیں میں نے اس کیفیت کے ساتھ درود پڑھا تو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔اور میں نے جنت کو دیکھا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا۔ پس جو محض اس پڑمل کرے گا وہ زیارت کی نعمت سے بہرور نہ بھی ہو سکے تواس کے تمام کیبیرہ گنا ہوں کی بخشش ہوجائے گی۔

حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ منکر ہے بلکہ اس پر موضوع ہونے کے آٹار واضح ہیں۔ اس واقعہ کونقل کرنے سے پہلے حافظ سخاوی فرماتے ہیں ہم عبدالرزاق الطبسی سے درود کے متعلق ایک واقعہ البی سند کے ساتھ روایت کررہے ہیں جس کے بطلان میں مجھے کوئی شک نہیں۔

18-ایک نیک فخص نے ہررات درود شریف کی ایک مقدارا پنے پر لازم کر رکھی مقدارا پنے پر لازم کر رکھی مقدارا پنے پر لازم کر رکھی مقدارا پنے رکھا کہ رسول مقدالہ ملکی درود پڑھتے پڑھتے نیندا گئی۔ عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم درواز ہے داخل ہور ہے ہیں۔ کمرہ نور سے جگمگانے لگا۔ پھرخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: وہ منہ میری طرف کر جس کے ساتھ تو مجھ پر بکٹر ت درود پڑھتا ہے تا کہ میں اس سے بوسہ دیاوں۔ مجھے حیاء آگیا کہ آپ میرے منہ کو بوسہ دیں میں نے اپنا چرہ پھیرا تو آپ نے میرے دخسار پر بوسہ دیا۔ میں فورا خوفز دہ ہو کرا تھا۔ میرے گھر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مہک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مہک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ کی وجہ سے آٹھ دن تک میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔

19-مروی ہے کہ جوخواب میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کامتمنی ہے اس گوچاہیے کہ وہ یہ پڑھے۔

١٠ اللهم صلّ على سيدنا محمدكما هو اهله اللهم صلّ على

سيدنا محمد كما تحبّ وترضى لم .

''اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل قرماجس طرح کے درود کے وہ حقدار ہیں۔ اے اللہ سیدنا محمہ پر درود نازل قرماجس طرح تو ان کے لیے پہند قرما تا ہے۔''

جوشخص ان کلمات کوطاق عدد پڑھے گاوہ خواب میں رسول لڈسلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔اور کہا گیا ہے کہان کلمات کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ بھی کرنا چاہیے۔

اللهم صلّ على روح سيدنا محمّد في الارواح . اللهم صلّ على قبر على جسد سيدنا محمّد في الاجساد، اللهم صلّ على قبر سيدنا محمّد في القبور .

اے اللہ: سیرنا محمد کی روح پر درود بھیج ارواح میں۔اے اللہ سیدنا محمہ کے جسد پر درود بھیج قبور میں۔اے اللہ سیدنا محمہ کی قبر پر درود بھیج قبور میں۔اے اللہ سیدنا محمہ کی قبر پر درود بھیج قبور میں۔



نجوين فصل

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم بردرودنه برصنے والے

## کی ندمت کے بیان میں

1- جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جواور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو ہ بہ بخت اور ذکیل و دخول جہنم کا مستحق ، اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک درود کے خلاف ہوؤ عافر مائی ہے اس کا حقد اراور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک درود کے بارے ایس کا حقد اراور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک درود کے بارے ایس ایٹ سے دوری کی جود عافر مائی ہے اس کا مستوجب ہے۔

محدثین کی ایک کثیر تعداد نے حضرت کعب بن مجرق رضی الله عندسے بیر صدیث روایت کی ہے۔اس کے تمام راوی ثقد ہیں۔اس لیے امام حاکم نے المستد رک میں اس کوچے الاسناد کہا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مجرق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

منبرحاضر کرو۔ ہم نے منبر پیش کیا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا۔ آبین۔ پھر تیسری چڑھے تو فرمایا۔ آبین۔ پھر تیسری چڑھے تو فرمایا آبین۔ پھر تیسری چڑھے تو فرمایا آبین ۔ جب آپ منبرے اتر ہے تو ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آج ہم نے آپ کی زبان اقدیں ہے ایسی چیز سنی جواس ہے بل نہیں سن تھی ۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان جبريل عرض لي فقال لي بعد من ادرك رمضان فلم يغفرله

قبلت آمين . فلمّا رقيت الثانية قال بعد من ادرك ابويه الكبر عندهٔ او احد هما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين .

جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا جس نے رمضان پایا اوراس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ برباد ہوجائے۔تو میں نے کہا آمین۔اور جس نے اپنے والدین یا اور وہ اس کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھا بے کی حالت میں پایا اور وہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب نہ بن سکے تو وہ برباد ہو جائے میں نے کہا آمین۔

اورا کی روایت میں بیالفاظ ہیں۔

ومن ذكرت عندهٔ فلم يصلّ عليك فابعده الله قل آمين فقلت آمين .

اورجس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو اللہ
تعالیٰ اسے ہلاک فرمادے۔ کہوآ مین ۔ تو میں نے کہا آمین۔
اس روایت کی سند میں ایک راوی کو متعدد محدثین نے ضعیف کہا ہے گر ابن حبان نے ثفتہ قرار دیا ہے۔

ایک ضعیف روایت ہے گراس کے شواہر موجود ہیں جواسے حسن بنادیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پرجلوہ افروز ہونے کی وجہ پوچھی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتانى جبريل فقال رغم رجل ادرك ابويه او احدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين . قال رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم فلم يغفرله . قلت آمين . قال رغم انف من ذكرت عنده فلم يصل عليك . قلت آمين .

میرے پاس جریل آئے تھے اور انہوں نے کہا رُسوا ہو وہ مخض جس نے

اپنے والدین یاان میں سے ایک کو پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا رسوا ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا ذلیل ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہواور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا میں نے کہا

امام احمد بن طنبل اورامام ترفدی کے ہاں ایک اور روایت ہے جسے امام حاکم نے سیجے
کہا ہے اور امام ترفدی نے حسن غریب بتایا ہے۔ اس روایت میں نتیوں جگہ رقم انف
رجل ہے اور ایک وایت میں تنیوں جگہ اَرُغَہ مَاللَّهُ اَنْفَ دَجُل ہے۔ رقم میں دوسرا
حرف غین مجمہہ کسرہ اور فتح وونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور بیر غماسے ماخوذ ہے۔
رغما کے پہلے حرف پر تنیوں حرکتیں جائز ہیں۔

ارغم الله انف کامطلب ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی ناک کوخاک آلود کروے یہی اس کامعنی ہے اور پھراس کو ذلیل ہونے اور حصولِ انصاف اوراطاعت میں عاجز ہونے کے معنیٰ میں استعال کیا گیا ہے۔

بقول بعض رَغَم (غین کے سرہ کے ساتھ) کامعنی ہے وہ مخص ذلت وحقارت کی وجہ سے خاک سے جبٹ گیا۔

> اور رَغَم (غین کے فتہ کے ساتھ) کامعنیٰ ہے۔وہ ذلیل ہو گیا۔ ایک سند حسن والی روایت میں ہے:

لمارفیت الدرجة الاولی جاء نی جبریل فقال شقی عبد ادرك رمضان فانسلخ عنه ولم یغفرله فقلت آمین . ثم قال شقی عبد ادرك والدید او احدهما فلم یدخلاهٔ الجنة فقلت آمین . ثم قال شقی عبد ذكرت عنده كم یصل علیك فقلت آمین . ثم قال شقی عبد ذكرت عنده كم یصل علیك فقلت آمین . جب من پہلی میرمی چرها تو جریل میرے پاس آ ئے۔ اور كها برختی كا جب من پہلی میرمی چرها تو جریل میرے پاس آ ئے۔ اور كها برختی كا

شکار ہوجائے وہ بندہ جے رمضان کام بینہ نصیب ہولیکن اس سے بیشتر کہ وہ مہینہ ختم ہوجائے اس نے اپنی بخشش کو یقینی نہ بنایا۔ اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آ مین۔ پھر جبر میل نے کہا بدقسمت رہے وہ شخص جس نے ایک کو پایا وہ اس کے جنت میں داخل نے اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو پایا وہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب نہ بن سکیس۔ میں نے کہا آ مین۔ پھر جبر میل نے کہا شقاوت میں گرفتار ہوجائے۔ وہ بندہ جس کے سامنے آ پ کا ذکر کیا جائے اور وہ میں گرفتار ہوجائے۔ وہ بندہ جس کے سامنے آ پ کا ذکر کیا جائے اور وہ آ بی یردرود نہ بھیچے میں نے کہا آ مین۔

امام بیہی رحمة انتدعلیہ کے ہاں مروی حدیث میں ہے۔

لمّا بنى النبى صلى الله عليه وسلم المنبر جعل له ثلاث عتبات فلمّا صعدها صلى الله عليه وسلم امّن عندكلّ فسئل فقال ـ ان جبريل صعد قبلى العتبة الاولى فقال يا محمد فقلت لبيك وسعديك فقال من ادرك ابويه او احدهما فلم يخفرله فابعده الله قل آمين فقلت آمين ـ فلما صعد العتبة الثانية قال يا محمد قلت لبيك وسعديك قال من ادرك شهر رمضان فصام نهاره وقام ليله ثم مات ولم يغفرله أبعده الله، قل آمين فقلت آمين ـ فلما صعدا العتبة الثائنة قال يا محمد قلت لبيك وسعديك فلم يصل عليك فلما صعدا عنده فلم يصل عليك فلمات ولم يغفرله فدخل النار فابعده الله قل آمين . فقلت فلم يعفرله فدخل النار فابعده الله قل آمين . فقلت

جب نی کریم صلی الله علیه وسلم به منبر تیار کروایا تواس کی تین سیر هیاں رکھی گئیں جب آپ صلی الله علیه وسلم ان پر چڑھنے لگے تو ہرایک پر چڑھنے وقت آبین فرمائی۔ آپ صلی الله علیه وسلم سے آبین فرمانے کی وجہ پوچھی گئی Krai Karthati Karthat

تو آپ نے فرمایا۔ جبریل امین میرے سے پہلے سٹرھی پر چڑھ تھے۔ انہوں نے کہاا ہے محمہ: تو میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ جبریل نے کہا جس نے اینے ماں، باپ کو ماان میں سے ایک کو با یا اور اس کی بخشش نہ ہو تکی اللہ تعالیٰ اسے بربا وفر مادے کہوآ مین میں نے کہا آ مین پھر جبریل نے دوسری سیرھی چڑھےتو کہاا ہے محمد میں نے کہا میں حاضر ہوں۔انہوں نے کہا جس نے رمضان کامہینہ پایاس کے دن کاروز ہ رکھااوراس کی رات کو قیام کیا بھروہ اس حال میں مرا کہاس کی سخشش نہ ہوسکی ۔اللہ تعالیٰ اس کو ہر با دفر ما وے کہوآ مین تو میں نے کہا آ مین۔ پھر جبریل تیسری سیرھی چڑھے۔ کہا ا ہے جمہ: میں نے کہا حاضر ہوں۔انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے اور اس کی موت اس حالت میں ہ کے کہاں کی بخشش نہ ہو سکے۔جہنم میں داخل ہوجائے ۔توالٹد تعالیٰ اسے بر با دكر \_\_ كہوآ مين ميں نے كہا آ مين \_

ایک ضعیف روایت میں ہے:

ثم قال اتدرون لم امنت؟ قالوا: الله ورسوله اعلم قال جاء نى جبريل فقال: انه من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك كالخل النار فابعده الله والديه اواحد هما فلم يبرهما فدخل النار فابعده الله واسحقه فقلت آمين ومن ادرك والديه اواحد ومن ادرك والديه النار فابعده الله واسحقه فقلت آمين ومن ادرك رمضان فلم يغفرله دخل النار فابعده الله واستحقه، فقلت آمين واستحقه،

تھرا ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم جانتے ہو کہ میں نے آمین کیوں کہا۔ محابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رشول جاننے والے ہیں۔ فرمایا میرے پاس جریل آئے انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیج تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پی اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا جوابے والدین کو یا ان میں سے ایک کو پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے اور اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ میں نے آمین کہا۔ اور جو شخص مصان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ جہنم میں داخل ہو جائے پس رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ جہنم میں داخل ہو جائے پس اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے اور بایئی رحمت سے دور فرمائے میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے اور بایئی رحمت سے دور فرمائے میں نے کہا

درج ذیل روایت کے رواۃ ثفتہ ہیں سوائے ایک راوی کے کہ اس میں اختلاف

--

بین ما النه صلی الله علیه و سلم المنبر اذقال آمین ثلاث مرات فسئل من ذالك فقال اتانی جبریل .....الحدیث نی کریم صلی الله علیه و منبر پرجلوه افروز بونے کی حالت میں تین مرتبه آمین فرمائی تو آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جریل آئے تھے .....الحدیث۔

اس میں تعدد واقعہ کا بھی اختال ہے۔ یا راوی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ آمین فرمانے کی حالت میں منبر پرجلوہ افروز ہے۔ پہلا احتال زیادہ قریب ہے کیونکہ ایک روایت میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پرجلوہ افروز ہے اسی دوران آپ سے درخواست کی گئی اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے منبر سے ینچ تشریف لانے کے بعد درخواست کی گئی جیسے کہ روایات گزر چکی ہیں۔

ایک حدیث جس کی سند میں لھیسعۃ ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وہا متوجہ ہو ہے تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم جب متوجہ ہو ہے تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے

رمايا:

اتانى جبريل تبدى لى فى اوّل درجة فقال يا محمد من ادرك والديه فلم يدخلاه الجنة فابعده الله ثم ابعده فقلت آمين . ثم قال فى الدرجة الثانية ومن ادراك شهر رمضان فلم يغفرله فابعده الله ثم ابعده فقلت آمين . ثم تبدى لى فى الدرجة الثالثة فقال ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فابعده الله ثم ابعده فقلت آمين .

میرے پاس جریل آئے۔ پہلی سیرھی میں وہ میرے سامنے آئے انہوں نے کہاا ہے جہ: جس نے اپنے والدین پائے اور اُس کے جنت میں داخل ہو ہے کا سبب ندین سکے ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کواپئی رحمت سے دُور فر مادے۔ پھراس کواپئی رحمت سے دُور فر مادے۔ پھراس کواپئی رحمت سے دور فر مادے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جریل نے دوسری سیرھی پر فر مایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کواپئی رحمت سے دور فر مادے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جریل تیسری سیرھی میں میرے سامنے آئے اور کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ بھیج تو اللہ تعالیٰ اس کواپئی رحمت سے دور فر مادے۔ میں نے کہا آمین۔ دور فر مادے۔ پھراپئی رحمت سے دور فر مادے۔ میں نے کہا آمین۔

ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

من ذكرت عندهُ فلم يصلّ على فقدشقي ـ

جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بر بخت بن گیا۔ اورا یک روایت میں بیالفاظ ہیں۔

شقى عبد ذكرت عندة فلم يصلّ على .

وہ بندہ بدختی میں مبتلا ہو گیا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اس نے مجھ پر

درودنه يزهابه

سابقة تفصيل مسيمعلوم ہوا كہ ايك روايت كے مطابق رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس وفت تک آمین نہیں فرمائی جب تک آپ کوآمین کہنے کا تکم نہیں ملا اور دوسری روایت کےمطابق آپ نے تینوں دعاؤں میں تھم ملنے سے پہلے آمین فرمائی۔اورایک ر دایت کے مطابق آپ نے اپنے متعلق دعا کے سواباقی دعاؤں میں آمین کہنے کا حکم ملنے سے پہلے آمین فرمائی اور اینے متعلق وعامیں تھم ملنے کے بعد آمین فرمائی۔ اس میں حکمت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ کیونکہ کاملین اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے۔ان کا انتقام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی انتقام نہیں لیا مگر جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو آپ انتقام لیا كرتے تھے۔اى سے تينوں دعاؤں ميں تھم ملنے كے بغيرا مين فرمانے كاراز بھى واضح ہو سی کہ آپ نے اس کواپنی ذات کے لیے انتقام نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد "صَلَوْا عَبِلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا" كماتها عِيندول كوجس كاحكم ديا تفااس حكم کے ترک کرنے پرآپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیا ہے۔

اور تینوں دعاؤں میں تھم ملنے تک آمین نہ فرمانے میں تکمت ہے کہ گویا آپ اپی امت پرغلبہ شفقت کی وجہ سے ان لوگوں پر معافی کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے تھے۔لیکن جب آپ کوتھم ملاتو پھر آپ کے لیے اس کی مخالفت ممکن نہ تھی۔

یہ تینوں روایتیں ان روایات میں سے ہیں جو تعددوا قعہ کی تائید کرتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔

2- تاركب درود جنت كاراسته بهطكنے والا ہے:

حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ وہ فر ماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ من ذكرت عنده فخطئ الصلوة على خطئ طريق الجنة .

جس کے سامنے میر اذکر ہولیں اس نے مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا تواس نے جنب
کاراستہ چھوڑ دیا اس کی طبر انی اور طبری نے تخریج کی ہے اور ابن الی عاصم وغیرہ نے محمد
بن الحنفیہ وغیرہ سے مرسلا روایت کی ہے۔المنذ ری فرماتے ہیں بیزیا دہ واضح ہے۔اس
کے الفاظ میہ ہیں۔

من ذكرت عنده فنسى الصلوة على

جس کے سامنے میراذ کر ہولیں وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے۔

ایک ضعیف بلکه منکرروایت میں ہے:

فلم يصل على فخطى طريق الجنة.

پس وه مجھ پر درود نه پڑھے تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔

أيك روايت مين بيالفاظ بين-

من نسى الصلوة على خطئ الجنة

جومجه پردرود پرمهنا بهول گیاوه جنت کاراسته بهول گیا۔

ایک روایت میں ہے:

من ذكرت عندة فنسى الصلوة على خطئ طريق الجنة.

' جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جاتے تو وہ جنت کا است بھول گیا۔

الرشيدالعطارفر ماتے بين اس روايت كى سند حسن ہے۔ اس مديث كوابن الى عاتم نے الرشيد العطار كے طريق سے تخریخ كى ہے۔ من نسبي الصلوة عندة خطئ الطريق -

جومجھ پردرود پڑھنا بھول گیاوہ جنٹ کاراستہ بھٹک گیا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں سیحدیث حسن متصل ہے۔ المردروبال كانمول مولى المراك المرا

ابوالیمن بن عسا کر فرماتے ہیں اس حدیث میں ارسال زیادہ صحیح ہے لیکن ابوالیمن بن عسا کر کا بی قول ابن ابی حاتم کے فدکورہ قول کے معارض نہیں ہوسکا کیونکہ اتصال ارسال پر مقدم ہے اور معارض نہ ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ یہ حدیث پہلی حدیث سے مل کر زیادتی علم کا باعث ہے اور معارض نہ ہونے کی ایک حدیث ہے اس حدیث کے طرق کی کثر ت اس کے حسن واتصال کی تقویت کا سبب ہے۔

ان ندکورہ اعادیث کواس شخص پرمحمول کرنا چاہیے جس نے رسول الدھلی الدعلیہ وسلم کا ذکر سنا اور اپنی غفلت وستی کی وجہ ہے آپ پرفوری درود نہ پڑھ سکا حتی کہ درود پڑھ سا ہی بھول گیا اس سے وہ شبہ بھی زائل ہو جاتا ہے کہ بھولنے والا مکلف نہیں ہوتا۔ جب وہ مکلف نہیں تو اس وعید کامستی کیسے تھہرا؟ کیونکہ بھولنے والا اس محل میں مکلف نہیں رہتا جہاں بھولنے میں اس کی اپنی کوئی کوتا ہی شامل نہیں ہوتی لیکن جہاں بھولئے میں اس کی اپنی طرف سے کوئی تقصیر پائی جائے تو وہ مکلف رہتا ہے۔ اس لیے وہ شخص میں اس کی اپنی طرف سے کوئی تقصیر پائی جائے تو وہ مکلف رہتا ہے۔ اس لیے وہ شخص کہ کارتھر تا ہے جوشطر نج کے تھیل میں انہاک کے سبب نماز کی اوا کیگی سے اتنا عافل رہے کہ نماز کواس کے وقت نکل جانے تک بھول ہی جائے۔ کیونکہ تھیل میں اس کے اپنے انہاک نے سبب نماز کی وجہ سے یہ خود ہی نماز سے اپنے انہاک نے اسب بن گیا ہے۔

بعض حضرات نے اس کو اشکال قرار دے کریہ جواب دیا ہے کہ احادیث میں نسستی تَوْ کَ کے معنیٰ میں ہے۔جس کا مطلب یہ ہے جو محض رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کرعمداً آپ پر درود پڑھنا چھوڑ دے تو وہ اس وعید کامستحق تھم رے گا۔ کیونکہ نسی ترک کے معنیٰ میں آتار ہتا ہے۔

جيے كماللدتعالى كافرمان ہے۔ نَسُوا اللهُ فَنَسِيَهُمْ . (الوبه:67) وه اللّٰد كوچھوڑ بيٹھے تو اللّٰہ نے انہیں چھوڑ دیا۔

وَكَذَالِكَ ٱتَّتُكَ الْكَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا ﴿ (4:126)

اوراسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو ہتونے انہیں جھوڑ دیا۔

(مصنف فرماتے ہیں) ان حضرات کا اس کو اشکالِ قرار دے کریہ جواب دینا پر ہے تھا میں نہیں میں ت

ہاری مذکورہ حقیق سے عفلت کا نتیجہ ہے۔

(خطئ) میں پہلے حرف پرفتہ اور دوسرے پر کسرہ اور آخر میں ہمزہ ہے۔ خطی فی دینہ کا مطلب ہے وہ اپنے دین کے متعلق گناہ میں مبتلا ہے۔ المحطء کا معنی گناہ واثم ہے اور اس کو باب افعال میں لئے جا کر متعدی بنا کر (احسطی یہ حطی ) اس وقت کہا جا تا ہے جب کہ عمراً یاسہوا غلط راہ پر چلے بقول بعض خطی بھی اخسطی کے معنی میں ہے اور بقول بعض جب کوئی عمراً غلطی کر نے تو خصطی کہا جا تا ہے اور سہوا غلطی کر ۔ ہو اخطا کہا جا تا ہے اور سہوا غلطی کر ۔ ہو اخطا کہا جا تا ہے اور سہوا غلطی کر ۔ ہو اخطا کہا جا تا ہے۔

3-جس كے سامنے رسول اللہ على اللہ على اللہ على كاذكر ہواوروہ درودز برا مصابق

وہ جفاء کرنے والاہے:

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ ہے مرسلا مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من الجفاء أنّ اذكرعند رجل فلا يصلّي على ـ

به جفاء ہے کہ میراکسی شخص کے سامنے ذکر ہواوروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جفاء کامعنیٰ حسن سلوک اور تعلق کوترک کرنا ہے اور بھی طبیعت کی درشتگی اور کسی شیء

ے دور ہونے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

من ذكرت بين يديه ولم يصلّ على صلاة تامّة فليس منى و لا انا منه ثم قال اللهم صِلّ مَن وَصَلَنِي واقطع من لم يَصِلُنِه،

## 

جس کے سامنے میراذ کر ہواور وہ مجھ پر مکمل درود نہ پڑھے وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ پئر فر مایا اے اللہ اس سے تعلق قائم رکھ جس نے مجھ سے تعلق وزا اور اس سے قطع تعلق فرما جس نے میرے ساتھ تعلق نہ رکھا۔

حافظ سخاوی فرماتے ہیں اس کی سند پر میں آگاہ ہیں ہوا۔

4- مكمل بخيل وه ہے جو قيامت كے دان رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ديدار

ہوگا:

اورسب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بڑھے۔

ایک جماعت نے حضرت حسن بن علی رضی اللّٰد عنہما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ

بحسب امرئ من البحل ان اذکر عندہ فلایصلّی علیّ انسان کا بیکل کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ ۔۔

من حضرت حسن کے براور حضرت حسین بن علی رضی الله عنبما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على .

بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ جھے پر درود نہ پڑھے۔
اس حدیث کو محد ثین کی ایک کثیر تعداد نے روایت کیا ہے امام حاکم نے اسے سیح کہا ہے اور وہ فرماتے ہیں امام بخاری وامام مسلم نے اس کو بچے ہونے کے باوجو دروایت نہیں کیا۔

## The The State of t

اس کے شواہد حضرت ابو ہریرہ سے سعید المقبر کی کی سند کے ساتھ بھی مروی ہیں۔
اورا مام بیمق نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔
البحیل سکل البحیل من ذکرت عندہ فلم یصل علی
پورا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذکر ہواور مجھ پر درود نہ بھیجے۔
حضرت علی رضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
نے فرمایا:

البخيل من ذكرت عندة فلم يصل على

بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ امام تر مذی نے اس حدیث کوحسن فرمایا ہے اور ایک نسخہ میں غریب کے لفظ کا مافہ ہے۔

حافظ سخاوی اس حدیث کی اسناد میں اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں خلاصہ بیہ ہے کہ بیرحدیث حسن کے درجہ سے کم نہیں۔ روایت ہے۔

الاأنت كم بابخل البخلاء الا انبنكم باعجز النّاس من ذكرت عنده في كتابه ادعوني فلم عنده في كتابه ادعوني فلم يدعه قال الله تعالى: ادعوني استجب لكم . (غافر:60) كما مِن تهمين منجوسول مِن سے بڑے منجوس كي خبر نه دول؟ كيا مِن تهمين لوگوں مِن سے عاجز ترين كي خبر نه دول؟ جس كے سامنے ميرا ذكر ہواور اس نے مجھ پر درود نه پڑھا۔ اور جسے اس كے رب نے اپنى كتاب مِن ما اس نے مجھ پر درود نه پڑھا۔ اور جسے اس كے رب نے اپنى كتاب مِن ما تائے كا تكم فر ما يا اوراس نے نه ما تگا۔ الله تعالى فر ما تا ہے تم مجھ سے ما تكون مِن تمہارى دعاؤں كوقبول كروں گا۔

حافظ سخاوی فرماتے ہیں اس مدیث کی سندیر میں مطلع نہیں ہوسکا ہوں۔

ابوسعر کی شرف المصطفیٰ میں ہے۔

ان عائشه رضى الله عنها تخيط شياً في وقت السحر فضلت الابرة وطفى السراج فدخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فاضأت البيت بسضوئه صلى الله عليه وسلم وجدت الابرة فقالت ما اضوء وجهك يارسول الله قال ويل لمن لايراني يوم القيامة قالت ومن لايراك؟ قال البخيل قالت ومن البخيل؟ قال الذي لايصلى على اذا سمع باسمى.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوقت سحر کوئی سلائی کر دبی تھیں۔ سوئی گم ہوگئ اور جراغ بچھ گیا۔ اس اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم تشریف لائے ہورا کمر وہقعہ نور بن گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوئی تلاش کرلی اور عرض کی:

یارسول اللہ! آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے۔ آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جوتیا مت کے دن مجھے نہ دیکھے گا۔ ہو چھا حضور کون آپ کونہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا جوتیا مت کے دن مجھے نہ دیکھے گا۔ ہو چھا حضور کون آپ کونہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا گئیل۔ پھر حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا نے عرض کی بخیل کون ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ دیکھ نے دروؤ ہیں پڑھتا۔

علیہ دسلم نے فرمایا وہ ہے جومیر انام س کر مجھ پر دروؤ ہیں پڑھتا۔

دیلمی نے تخریک کی ہے۔

حسب الغبد من البحل اذا ذكرت عندهٔ لا يضلّی علیّ . بندے كاریجل كافی ہے كہ جب اس كے سامنے ميرا تذكره ہواوروہ مجھ پر درودنه پڑھے۔

حضرت حسن بھری رحمۃ الشعلیہ سے مرسلاً روایت ہے۔ بحسب الموء من البحل ان اذکر عندهٔ فلایصلّی علیّ ۔ انسان کا یمی بخل کافی ہے کہ اس کے سامنے میراذکر کیا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ

ايك روايت من بيالفاظ بين-

كفي به شحًّا ان اذكر عندهٔ رجل فلا يصلَّى على .

انسان کے لیےا تنا ہی بخل کافی ہے کہ میراکسی کے سامنے ذکر ہواوروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

اس کے سارے راوی تفتہ ہیں۔

ایک روایت میں ہے:

الا اخبىركم بابسخىل الناس؟ قالوا بللى يارسول الله قال من

ذكرت عندة فلم يصل على فذاك ابحل الناس.

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سے بخیل ترین مخص کی خبر مندون؟ تو صحابہ نے عرض کی ہاں یارسول الله! آپ نے فرمایا جس کے سراد کر ہواور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ترین شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہواور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ترین شخص

<del>-</del>

ایک روایت میں ہے:

ان ابخلِ الناس مِن ذكرت عندة فلم يصلّ على

بخیل ترین وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر ہواور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

میرحدیث غریب ہے۔اس کے راوی سیج کے راوی ہیں۔سوائے ایک راوی کے کہ

وہ مہم ہے۔

بخل کامعنی جمع شدہ مال کواس کے مستحق سے رو کنا ہے اور یہاں پر بخل سے اس عظیم عبادت بعنی درود باک ہے سستی کرنا مراد ہے۔

5-رسول التدملي التدعليه وسلم كي ذكر كي وقت آب بردرودنه برصني والا

لعنت كالمستحق بن جاتا ہے:

ابونعيم نے الحلية ميں ذكر كيا ہے۔

ان رجلاً مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معه ظبي قد اصطادهٔ فانبطِق الله سبحانه الّذي انطق كلّ شئ . فقال يارسول الله ان لي اولاداً واني ارضعهم وانهم الآن جياع فأمر هـذا ان يخليني متى اذهب فارضع اولادي واعود قال فان لم تعودى؟ قالت ان لم أعد فليلعنني الله كمن تذكر بين يديه فلا يصلّى عليك . او كنت كمن صلى صلاة ولم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها وانا ضامنها . فذهبت الظبية ثم عادت فننزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك وعزتي وجلالي لانا ارحم بامتك من هذه الظبية بادلادها وانا اردهم اليك كما رجعت الظبية اليك . ا کیکشخص نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے گزرااس کے پاس ایک ہرنی تھی جس کواس نے شکار کیا تھا۔ پس اللہ سبحانہ نے اس ہرنی کوقوت کو یائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کوقوت گویائی عطا فرمائی ہے اور اس نے آ پ کی خدمت میں عرض کی : یارسول اللہ! میرے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بے ہیں جنہیں میں دودھ بلاتی ہوں۔اب وہ بھوکے ہو گئے ہوں گے۔ اس شخص کو آپ تھم دیں کہ رہے مجھے جھوڑ دے تا کہ میں اینے بچوں کو دودھ یلاؤں پھر میں واپس آ جاؤں گی۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ ہرنی نے عرض کی حضور! میں اگر واپس نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پراس مخض کی طرح لعنت ہوجوآ ہے صلی اللہ علیہ وہلم کا ذکر سنے اورآ پ صلی الله علیه وسلم پر درود نه پژھے۔ یا اس آ دی کی طرح مجھ پرلعنت ہوجونمازیر مے اور دعانہ مائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کوآزاد كرنے كاتھم ديا اور فرمايا ميں اس كا ضامن ہوں ہرنی گئی اور دودھ بلاكر

کردود باک کے انمول موتی کی گئی کی گئی ہے۔ واپس آئی ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نی میں مصر مصرف جبریل علیہ السلام اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

واپس آئی۔حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت رسول النّد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا محمد! صلی النّد علیہ وسلم النّد تعالیٰ آپ کوسلام فرما تا ہے اور بیار شاد فرما تا ہے کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم میں تمہاری امت پر اس سے زیادہ مہر بان ہوں جتنا کہ ہرنی اپنے بچوں کے لیے مہر بان ہے۔ میں انہیں تمہاری طرف لوٹاؤں گا جیسے یہ ہرنی تمہاری طرف لوٹ کر آئی ہے:

٤- جس كے سامنے رسول اللہ على اللہ عليہ وسلم كا ذكر كيا جائے اور وہ آپ پر

رودنه پڑھےتو وہ سب سے زیادہ ملامت کامستی ہے:

ابوسعیدنے تخ تابح کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ

الا ادلكم على خيرالناس وشرالناس وابخل الناس، واكسل المناس والأم الناس، واسرق الناس؟ قيل يارسول الله بلى قال خيرالناس من انتفع به الناس. وشرالناس من يسعى باخيه المسلم واكسل الناس من أرق في ليلة فلم يذكر الله بلسانه وجوارحه والأم الناس من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك. وابخل الناس من بخل بالتسليم على الناس واسرق الناس من سرق صلاته . قال سرق صلاته قالوا يارسول الله كيف يسرق صلاته . قال لايتم ركوعها وسجودها .

کیا میں جہترین انسان، برترین انسان، بخیل ترین، انہائی ست سے زیادہ چور آدمی کی خبر نددوں؟ عرض کی سے زیادہ خور آدمی کی خبر نددوں؟ عرض کی گی ہال ضرور بتا ہے۔ یارسول اللہ! فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ نفع اٹھا کمیں۔اور بدترین انسان وہ ہے جوا پے مسلمان بھائی کواذیت پہنچانے کے در پے رہے۔ست اور کاال ترین انسان وہ ہے جو

## 

رات بھرجا گارہا گراپی زبان اور اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاونہ کیا۔ اور سب لوگوں میں ملامت کا مستحق وہ شخص ہے جو میر اذکر سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور بخیل ترین شخص وہ ہے جولوگوں پر سلام کرنے میں کنجوی کا مظاہرہ کرے۔ اور سب سے زیادہ چوروہ ہے جوا بی نماز کی چور ہی کرے۔ ور سب سے زیادہ چوروہ ہے جوا بی نماز کی چور ہی اس کا رکوع وجود یور انہیں کرتا۔

گزشته اجادیث میں بخیل ترین شخص اس کوفر مایا گیاتھا جس کے سامنے آپ سلی
اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیاجائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے اور یہاں پر اس کی تفسیر لوگوں پر
سلام کرنے میں کنجوی کرنے والے ہے کی گئی ہے۔ لیکن یہ تفسیر سابقہ تفسیر کی منافی
نہیں ہے۔ کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہاں پر بخیل ترین سے مراد مطلق بخیل ترین ہو۔ اور
یہاں اس سے مراداس کے بعد سب سے زیادہ بخیل مراد ہو۔

7-ہروہ مجلس جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے خالی ہوگی:

وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مجلس کے لیے باعث حسرت ہوگی آ اور آپ کے ذکر کے بغیر مجلس منتشر ہوئی تو گویا مردار کی بد بو پر سے اٹھی۔

محدثین کی ایک کثر تعداد نے اس حدیث کوروایت کیا ہے ان میں امام ترفدی بھی شامل ہیں۔ یہ الفاظ سنن ترفدی ہی کے ہیں امام ترفدی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔
اندہ صلی الله علیہ و سلم قال ماجلس قوم مجلساً لم یذکروا
الله تعالی فید ولم یصلوا علی نبیه صلی الله علیه و سلم الا
کان علیهم ترة من الله یوم القیامة . فان شاء عذبهم و ان شاء غفہ لعد

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو تو م سی مجلس میں استھی ہو کی ہو پھروہ اس میں اللہ تعالیٰ کافی کونہ کرے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے

## Krio XX & XX & XX Jeviri II, , , , XX

تو وہ ان پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوگی۔اللہ تعالیٰ عاہدت انہیں عذاب دے جاہدتو انہیں بخشے۔

يبى حديث امام حاكم في موقو فأان الفاظ كے ساتھ تخ تنج فرمائى ہے۔

ما جلس قوم مجلساً ثم تفرقوا قبل ان يذكروا الله ويصلوا

على نبيه الاكان عليهم حسرة الى يوم القيامة.

جوتوم کسی محفل میں اکھی ہو پھروہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر منتشر ہوجائے تو وہ ان پر قیامت کے دن تک حسرت رہے گی۔

ایک روایت میں ہے:

ايد ما قوم جلسوا فاطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل ان يذكروا الله ويصلوا على نبيه الاكان عليهم ترة من الله وان شاء عذبهم وان شاء غفرلهم .

جوتوم اکھی ہواور اپنی نشست کوطوالت دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے نبی پر درود پڑھے بغیر منتشر ہوجائے وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ووبال ہوگی۔اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو انہیں عذاب دے اور جا ہے و انہیں عذاب دے اور جا ہے تو انہیں عذاب دے اور جا ہے تو انہیں بخشے۔

ا مام حاکم نے اس کوچیج قرار دیا ہے اور الذھبی نے ان پراعتر اض کیا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے۔

ایک روایت میں ہے:

ما جلس قوم يـذكرون الله ولم يصلّوا على نبيهم الاكان ذالك المجلس عليهم ترة ولا قعد قوم لم يذكروا الله الاكان عليهم ترة .

## الكردروباك كانمول موق المنظم المنظم

جس قوم نے مجلس میں اللّٰہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ پڑھا تو وہ مجلس ان پر حسرت ہوگی۔ اور کوئی قوم مجلس میں نشست کرے اور اللّٰہ کا ذکر نہ کرے تو وہ مجلس ان پر حسرت ہوگی۔

امام حاکم فرماتے ہیں بیحدیث بخاری کی شرط پرتیج ہے۔

مندامام احمر میں روایت ہے۔

ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله الاكان عليهم ترة وما من رجل مشى طريقاً فلم يذكر الله الاكان عليه ترة وما من رجل آوى الى فراشه فلم يذكر الله الاكان عليه ترة \_

جوتوم اکٹھی ہوئی اور اللہ کا ذکرنہ کیا تو وہ ان پرحسرت ہوگی اور جوکوئی کسی راہ پر چلا اور اللہ کا ذکرنہ کیا تو وہ اس پرحسرت ہوگا اور جوکوئی بستر پر آیا اور اللہ کا ذکرنہ کیا تو وہ اس پرحسرت ہوگا۔

ایک اورروایت جس کےراوی ثفات ہیں میں ہے۔

مامن قوم جملسوا مجلساً ثم قاموا عنه لم يذكروا الله ولم يصلوا عملى النبى صلى الله عليه وسلم الاكان ذالك المجلس عليهم ترة

جوکوئی قوم کسی مجلس کواختیار کرے پھراس مجلس سے وہ اس آلی است میں اٹھ جا کیں کہ نہ اللہ کا ذکر کیا ہواور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر در و د بھیجا ہو۔ تو وہ مجلس ان کے لیے حسرت ہوگی۔

ایک روایت ہے۔

الله كان عليهم حسرة بول فقيامة وان دخلوا المجنة لِلتواب كرده مجلس قيامت كرده مجلس قيامت كردن ان پرتواب مي محروى كى وجه مي حسرت موگى اگر چدده جنت ميں داخل مول گر

# 

صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔

لايب لس قوم مجلساً لايصلون فيه على رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم الا كان عليهم حسرة وان دخلوا الجنقلما يرون ،

من الثواب \_

جس قوم نے کوئی نشست قائم کی اوراس میں رسول اللہ علیہ وسلم پر ورود نہ بھیجا تو وہ مجلس ان برحسرت ہوگی۔ کیونکہ وہ درود کے نثواب سے محرومی دیمیں گے۔اگر چہوہ جنت میں داخل ہوں گے۔

وان دخلوا البعنة كامطلب يه بوه الوگ قيامت كے موقف ميں ني كريم صلى الله عليه وسلم پر درود كوترك كرنے كى وجه سے اظہار افسوس كريں كے كه ان سے اتنا برا تو اب فوت ہو گيا ہے اگر چه ان كى رہائش گاہ جنت ہوگی۔اس كا بيمطلب نہيں كه وہ جنت ميں وافل ہونے كے بعد بھى حسرت ميں جتلا ہوں گے ( كيونكه جنت مقام مسرت ہيں وافل ہونے كے بعد بھى حسرت ميں جتلا ہوں گے ( كيونكه جنت مقام مسرت ہيں وافل محسرت نہيں)

امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔

مااجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عزوجل وصلاة على النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الآقاموا عن انتن جيفة . جوتوم النبخ اجتاع سے الله تعالىٰ ك ذكر ك بغيراور نبى كريم صلى الله عليه وسلم يردرود يرسطي بغير منتشر جوتى وهمرداركى بد بوير سے بغير منتشر جوتى وهمرداركى بد بوير سے الله عليه وسلم يردرود يرسطي بغير منتشر جوتى وهمرداركى بد بوير سے الله عليه

(التوة) تاء کمسورہ اور راء مخففہ مفتوحہ کے ساتھ ہے اور آخر میں تاء ہے اس کامعنی حسرت ہے۔ جبیبا کہ دوسری روایت میں (توق) کی جگہ حسرة ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کامعنی آگ ہے۔ ابن الاثیر فرماتے ہیں اس کامعنی گناہ ہے۔ ابن الاثیر فرماتے ہیں اس کامعنی گناہ ہے۔ ابن الاثیر فرماتے ہیں اس کامعنی تاوان و بوجھ ہے۔ معنی تقص یعنی کمی ہے اور بعض فرماتے ہیں اس کامعنی تاوان و بوجھ ہے۔

اس کے آخر میں قاواد محذوفہ کے عوض آئی ہے جیسے عدۃ میں ہے اس کا اعراب کا ن

کے اسم کے اعتبار سے رفع اور خبر کے اعتبار سے نصب پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ 8-جورسول الله صلی الله علیہ وسلم پر درود نه پڑھے اس کا کوئی دین ہیں:

اس حدیث کوالمروزی نے تخ تیج کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی کانام ذکر نہیں۔
انه صلی الله علیه و سلم قال من لم یصلّ علیّ فلا دین له ۔
آ پ صلی الله علیه و کم نے فر مایا جس نے مجھ پر درودنہ پڑھااس کا کوئی دین نہیں۔
نہیں۔

9-جورسول التُدعلي التُدعليه وسلم پردرودنه پڑھے:

وہ رسول الله علیہ وسلم کے چیرہ انور کا دیدارنہ کرسکے گا۔

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها يعمر فوعاً روايت ہے كه

لايسرى وجهى ثلاثة النفس العاق لوالديه والتارك لسنتى ومن لم يصلّ على اذا ذكرت بين يديه .

تمین طرح کے افراد میراچ ہرہ انور نہ دیکھیں گے۔اپنے والدین کا نافر مان اور میری سنت کا تارک اور وہ مخص جو مجھ پر درود نہ پڑھے جب اس کے سامنے میراذ کر کیا جائے۔

**⊕** ♦

## چھٹی فصل

# ومخصوص اوقات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

# پردرود برد هنامشروع ہے۔

1-وضوء ميم اور شارع مونے كے بعد درود شريف بره هنامشروع ب

امام نووی نے شخ نصر سے وضو کے بعد درود پڑھنائقل کیا ہے (گرکوئی حدیث ذکر خہیں کی اور تیم عنسل کے بعد درود کے استخباب کی طرف اشارہ کیا گرکوئی دلیل ذکر نہیں کی۔وضو کے بعد درود پڑھنے کی دلیل بیضعیف حدیث ہے۔

اذا فسرغ احدكم من طهره فليقل اشهدان لا اله الله الله الله واشهدان محمد عبده ورسوله ثم ليصلّ على فاذا قال ذالك فتحت له ابواب الرحمة.

جبتم میں سے کوئی طہارت سے فارغ ہوجائے تو وہ یہ کے اشھدان لا اللہ اللہ واشھدان محمداً عبدہ ورسولۂ 'اوراس کے بعد مجھ پر درود پڑھنا چاہیے۔ جب وہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے رجمتِ اللی کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔

دوسری ضعیف حدیث میں ہے۔

اذا تسطهر احدكم فليذكر اسم الله فانه يطهر جسده كله وان لم يبذكر احديكم اسم الله على طهوره لم يطهر منه الامامر عبليمه الماء فاذا فرغ احدكم من طهوره فليشهد ان لا اله الا الله وان مبحمداً عبدة ورسوله ثم ليصلّ على فاذا قال ذالك فتحت له ابواب الرحمة .

جبتم میں ہے کوئی طہارت حاصل کر چکے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر سے اللہ کا ذکر اس کے پورے جسم کو پاک کر دے گا۔ اور اگرتم میں سے کوئی اپنی طہارت کے بعد اللہ کا ذکر نہ کر ہے تو اس کے جسم کا وہی حصہ پاک ہوگا جس پر پانی گزرا ہے۔ جبتم میں ہے کوئی اپنی طہارت سے فارغ ہو جائے تو اس کوچاہیے کہ وہ لا اللہ وان محمداً عبدہ ورسوله کی شہادت دے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے۔ جب وہ یہ کے گا تو کی شہادت دے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے۔ جب وہ یہ کے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دینے جائیں گے۔

ایک اورضعیف روایت میں ہے:

ہیں۔ اور بیس اور بیس اس اس اللہ علی النبی صلّ الله علیه اوسلم ۔ لا وضوء لمن لم یصلّ علی النبی صلّ الله علیه الله علیه وسلم بردرود نه اس محص کا وضو کامل فضلیت والانہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ

پڑھا۔

#### 2-نماز میں درود پڑھنا:

جا ہے۔اس بارے میں مزید بحث ومباحثہ ہے جس کو میں نے شرح العباب میں بیان کیا

امام احمد بن طنبل رحمة الله تقالى نے تصریح فرمائی ہے کہ نمازی جب کسی الیم آیت ہے گزرے جس میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ذکر ہوا گرنما زنفلی ہے تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ذکر ہوا گرنما زنفلی ہے تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھے اور حضرت حسن بھری نے الیم حالت میں درود پڑھنے کے ندب کومطلق رکھا ہے خواہ نماز فلی ہویا نماز فرض۔

اس پرنماز کے آخری تشہد میں درود پڑھنے کی بحث میں گفتگوگزر پھی ہے۔
ہمارے ہاں پہلے تشہد میں درود پڑھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر
کے وقت آپ پر درود نہ پڑھنے والے کی غدمت میں واردسابقہ ساری احادیث اس پر
دلالت کررہی ہیں۔ نمازی بھی آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا
ہے۔اس لیے اس کے لیے بھی آخری تشہد کے بعد درود پڑھنا مسنون ہوگا۔ تاکہ وہ
نمازی اور غیر نمازی دونوں کوشامل غدمت سے محفوظ ہوجائے۔اس سے صاحب الانوار
کے فدکورہ قول کی تائید ہوتی ہے۔

علامہ کیم نے آخری تشہد کے بعد دروو پڑھنے کے وجوب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اوران کی دلیل وہ قول ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جائے تو ہربار آپ پر درود پڑھنا واجب ہے۔

#### دعاء قنوت کے آخر میں درود پڑھنامسنون ہے:

دعاءِ قنوت کے آخر میں درود پڑھنا مسنون ہے وتر کے قنوت میں درود ثابت ہے۔ ای پرض کے قنوت میں درود ثابت ہے۔ نماز وتر کے قنوت میں بدالفاظ وارد ہیں۔ صلی اللہ علی النبی بعض مضرات نے 'محمد و سلم ''کالفاظ زیادہ کیے ہیں ان کو وہم لگا ہے۔ انہوں نے ان الفاظ کوسنن نسائی کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن سنن نسائی میں اس حدیث کے تمام راویوں کے ہاں بیان نے کہ نہیں۔ امام نودی فرماتے نسائی میں اس حدیث کے تمام راویوں کے ہاں بیان نے کہ نہیں۔ امام نودی فرماتے

٢١٦ كانول مولى المراكب المولى المراكب المراك

یں بیصدیت سی است ہے گران پراعتراض کیا گیاہے بیصدیث منقطع ہونے کے علاوہ اس کے شدوذ اور ایک راوی میں اختلاف بھی ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے موقو فاضیح روایت ہے کہ وہ وعاءِ قنوت میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے سے امام زہری سے ضیح روایت ہے کہ صحابہ کرام رمضان میں نماز وترکی دعاءِ قنوت میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو وہ وعاءِ قنوت میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے تھے۔ السم صل علی محمد کما صلیت علی ابر اهیم اللہ م بارك علی محمد کما بارکت علی ابر اهیم انگ حمید مجید .

اللہ م صل علی محمد عبدك ورسولك والسلام علیہ ورحمة اللہ م صل علی محمد عبدك ورسولك والسلام علیہ ورحمة اللہ و بركاته .

3-نماز کی ادائیگی کے بعد درود برد صنامسنون ہے:

نماز کے بعد درود پڑھنااس ضعف صدیت کی بناء پرمشروع ہے۔ من دعیا بھولاء الدعوات فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ حلت له

الشفاعة منى يوم القيامة . اللهم اعط محمّدا الوسيله واجعل في السفاعة منى العلمين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين

دارهٔ ۔

جو شخص ہرنماز فرض کے بعدان دعائیہ کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اس کے لیے تیامت کے دن میری شفاءت واجب ہوگی۔

"اللهم اعط محمد الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين دارة"

بعض اکابر نے خواب میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی۔ کہ حضرت شبلی حضورت مبلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ کہ حضرت شبلی حضورت مبلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضورت مبلی اللہ علیہ وسلم ان کے

Krin K. A. K. Sirulric Ji,,,, K. لیے اٹھتے ہیں اور ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسید سیتے ہیں خواب دیکھنے والے سہتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ شبلی کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبلی اپنی نماز کے بعداس آبت کی تلاوت کرتے مِينَ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ..... الآية اوراس كے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔اورایک روایت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خواب و کیھنے والے کوحضرت بیں۔اورایک روایت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم شبلی سے جنتی ہونے کی خبر دی اور ان کے ساتھ عزت وتکریم سے پیش آنے کا تھم دیا۔ تو انہوں نے اس پڑمل کیا اس کے بعد انہوں نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کوخواب میں و یکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں اللہ تعالیٰ تجھ پر کرم فرمائے کہ تونے اہل جنت میں سے ایک تخف کی مزت کی خواب دیکھنے والے نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بیے جھایار سول اللہ! شبلی نے آپ کے ہاں میمقام کیے پایا؟ تو آپ نے فرمایا شبلی استی سال سے اپنی نماز کے بعد فدکورہ مل پرکار بند ہےتو کیا جو بیل کرے میں اس کی عزت نہ کروں؟ ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

من صلى على مائة صلاة حين يصلى الصبح قبل ان يتكلم قبضى الله له مائة حاجة يجعل له منها ثلاثين ويدّخوله سبعين وفى الصغرب مثل ذالك قالواكيف الصلوة عليك يارسول الله؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم إنّ اللّه وَمَلَئِكَتُهُ يُنسَلُّونَ عَلَى النّبِي على الله عليه وسلم إنّ اللّه وَمَلَئِكَتُهُ يُنسَلُّونَ عَلَى النّبِي على الله عليه وسلم إنّ اللّه وَمَلَئِكَتُهُ يُنسَلُّونَ عَلَى النّبِي على محمد حتى مائة .

جو محص صبح کے نماز کی ادائیگ کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے مجھ پر سومر تب درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی سوحا جات پوری فرمائے گا جن میں سے تمیں دنیا میں ہی پوری فرمائے گا جن میں سے تمیں دنیا میں ہی پوری فرمائے گا۔ اور ستر اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ فرمائے گا۔ اور اس طرح مغرب ٹیں بھی پڑھے۔ سحابہ کرام نے بوچھا فرمائے گا۔ اور اس طرح مغرب ٹیں بھی پڑھے۔ سحابہ کرام نے بوچھا

## 

یارسول الله! کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ تو ارشاد فرمایا ان الفاظ میں بڑھیں۔

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ثَالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَوْ اللَّهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ . حَيَّ كَهُوكَ تَعْداد مَمَلَ مُ مَحَمَّدٍ . حَيَّ كَهُوكَ تَعْداد مَمَلَ كَرَاد مَمَلَ كَرَاد اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ . حَيْ كَهُوكَ تَعْداد مَمَلَ كَرَاد اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## 4-اذان وا قامت کے بعد درود پڑھنامسنون ہے:

اذان دا قامت کے بعد دروداوراس کے بعد بید عاپڑ ھنامسنون ہے۔ اللّهم رب ھذہ الدعوۃ التامة .....نخ۔ امام سلم وغیرہ محدثین نے روایت کی ہے۔

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل يايقول ثم صلّوا على فانه من صلّى على صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشراً ثم سلوا لى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لاتبغى الالعبد من عباد الله تعالى وارجو أن أكون انا فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة \_

جبتم مؤذن کواذان دیتے ہوئے سنوتو ای طرح کہوجوہ کہتا ہے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ جو مجھ پرایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پردس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وہ ایک مقام ہے جنت میں۔ جواللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک بندہ کے نفیب میں ہوگا۔ اور میں امیدر کھتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ جو شخص میرے لیے میری شفاعت شخص میرے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔

ایک روایت میں میالفاظ ہیں۔

Krio XX & XX & XX Or Jric II, , , , XX

وحلت له شفاعتي يوم القيامة .

اورمسلم کی روایت میں حلّت علیہ کے الفاظ ہیں۔

طت بمعنی وجبت ہے جسے کہ تھے روایات میں اس کی تصریح ہے اور وجبت کا مطلب ہے کہ وعدہ صاوق کی بناء پر شفاعت یقینا ثابت ہے۔ یاو جبت، نزلت ب کے معنیٰ میں ہے پہلے معنی کے اعتبار سے اس کا مضارع پحل حاء کے سرہ کے ساتھ ہوگا اور دوسر مے معنیٰ کے لیاظ ہے اس کا مضارع یُحل حاء کے ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ لفظ حرمت کی ضد حِل سے ماخو ذہبیں کیونکہ شفاعت اس سے قبل حرام نہیں۔

حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد 'و آئے'' ہے مراد ہے کہ بیشفاعت ای کے لیے خاص ہے دوسرااس میں شامل نہ ہوگا۔ یااس سے بیمراد ہے کہ متنقلا شفاعت تواس کے لیے ہوگی اور دوسر کے سی کواس کا فائدہ ملے گاتو وہ بھی ای کی تکریم کی وجہ سے ملے گا۔ یا اس کا مطلب بیہ ہا سی خص کی شفاعت میں داخل ہونالازم ہے۔

آب كارشاد مسف عتى "كامطلب كرآب سلى الله عليه وسلم بذات خود

# کردود پاک کے انمول موتی کی کا اور بلاشبہ شفاعت شافع کی عظمت کے مطابق عظیم ہوتی ہوتی ہے۔ اس کی شفاعت فرما کیں گے اور بلاشبہ شفاعت شافع کی عظمت کے مطابق عظیم ہوتی

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بعض شیوخ سے نقل فرمایا ہے کہ یہ کرامت صرف اک شخص کے لیے ہے جو پورے خلوص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال کو ذبن میں متحضر کر کے پڑھتا ہے اور جو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے اس کے لیے نہیں۔ (مصنف فرماتے ہیں) اس کو اس بنا پر مستر دکر دیا گیا ہے کہ یہ غیر اس کے لیے نہیں۔ (مصنف فرماتے ہیں) اس کو اس بنا پر مستر دکر دیا گیا ہے کہ یہ غیر پند بیدہ فیصلہ اور سینے زوری ہے۔ لیکن اگر دُ عامیں غفلت اور لا پروائی بر سے والے کو کالا جاتا تو پھر یہ حقیقی مفہوم کے زیادہ قریب ہوتا۔ عنقریب دارقطنی اور بیہ بی وغیرہ کی مردی حدیث 'من زاد قبری و جبت لہ شفاعتی ''کے تحت ساری تفصیل آئے

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو بھی بھی نامید نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی امید یقینا پوری ہوگ۔ وسیلہ کا امید کے باوجود آپ صلی الندعلیہ وسلم کا اپنے لیے وسیلہ طلب کرنے میں یہ بنایا جا رہا ہے کہ الند تعالیٰ پراپی مخلوق میں ہے کی میں یہ بنایا جا رہا ہے کہ الند تعالیٰ پراپی مخلوق میں ہے کی ہے لیے کوئی چیز واجب نہیں۔ وہ جس کے ساتھ چاہے جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو۔ اور اس میں رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی طرف ہارگاہ اللہ میں اپنی تو اضع اور اپنے اس خوف کا اظہار ہے جو آپ کے لیے مزید ارتقاء اور بارگاہ اللہ صلی النہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتا ہے بلندی درجہ کابا عث ہے۔ ہس شخص نے اس مقام میں گہرائی کے ساتھ غور و گرنہیں کیا وہ اور ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ جس شخص نے اس مقام میں گہرائی کے ساتھ غور و گرنہیں کیا وہ ہماری نہ کورہ تقریر سے عافل رہا ہے اور اس نے اس کے جواب میں طلب کے فائدہ کو امت ہی کے حق میں محصور کر دیا ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کے امر کے اعتال کی وجہ سے اس کافائدہ امت ہی کو طے گا۔

امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه في روايت كيا هـــــــ

من قال حين ينادى المنادى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلّ على محمد وارض عنه رضالا سخط بعدة استجاب الله دعوته.

جوموَ ذن کی نداء دیے کے وقت کے اے اللہ اس کامل دعا کے رب اوراس کے نتیج میں ادائی جانے والی نماز کے رب حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر صلو ہتا زل فر مااوران سے ایسی رضا کے ساتھ راضی ہوکہ جس کے بعد کوئی ناراضکی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کوقبول فر ما تا ہے۔

اورامام بخاری رحمة الله علیه نے روایت کیا ہے۔

من قبال حين يسسمنع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة .....انغ

جواذان سننے کے وقت بیدعا پڑھے۔الستھسم رب ھسندہ السدعوة التامة ....ال تواللہ تعالی اس کی دعا قبول فرما تا ہے۔

ان دونوں روایتوں میں دعا ہے مرادا ذان سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا ہے یونکہ مسلم کی سابقہ حدیث میں ہے۔

ثم صلوا على ثم سلوا الله لي الوسيلة ....الغ

پر بچه پردرود پرهواوراس کے بعداللہ تعالی سے میر سے لیے وسیلہ اگو۔
ابن الی عاصم رحمۃ اللہ علیہ فی سلم کان یقول اذا سمع المؤذن یقیم .
انبه صلی اللہ علیه وسلم کان یقول اذا سمع المؤذن یقیم .
اللّه مربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلّ علی محمد و آتیه مسئوله یوم القیامة و کان یسمعها من حوله ویحب ان یقولوا مثل ذالك اذا سمعوا المؤذن ومن قال مثل فائك وجبت له شفاعة محمد صلی الله علیه وسلم یوم

القيامة

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم جب مؤذن کوا قامت کہتے ہوئے سنتے تو یہ کہا کرتے ہے۔ اے النداس وعوت کا ملہ کے رب اوراس کے نتیجہ میں اوا کی جانے والی نماز کے رب رحمت نازل فرما عفرت محمد پراور قیامت کے دن ان کی حاجت پوری فرما۔ اور حضور صلی الند علیہ وسلم اپنے گردلوگوں کو یہ دعا سناتے تھے اور آپ بہند فرماتے تھے کہ وہ لوگ بھی جب مؤذن کوسنیں تو اس طرح کہیں۔

امام طرانی رحمة الله علیه نے ای حدیث کوان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔
کان اذا سمع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والسملاة القائمة صل علی محمد عبدك ورسولك ادخلنا فی شفاعته یوم القیامة.

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب اذان سنتے تو کہتے اے الله اس دعوت کاملہ کے رب اور اواکی جانے والی نماز کے رب صلوٰ قاناز ل فرماحفرت محمد پرجو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت میں داخل فرما۔

اورحضور صلى الله عليه وسلم فرمات ينين:

من قال هذا عندالنداء جعله الله فی شفاعتی یوم القیامة . جواذان کے وقت بیکلمات پڑھے گاتواللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت میں داخل فرمائے گا۔

(سنولیه) سے مراد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی حاجت ہے مثلاً شفاعت عظمیٰ، حوض کوٹر، لواء الحمد اور وسیلہ وغیرہ وہ انعامات جواللہ تغالیٰ نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے لیے تیارر کھے ہیں۔

امام طبرانی نے بیہ حدیث روایت کی ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی لین منہ ہے۔

من قال حين يسمع النداء اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك لهوان محمداً عبده ورسوله اللهم صلى على محمد مدرجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة.

جوشخص اذان سننے کے وقت تو حید ورسالت کی شہادت دینے کے بعد کے اسلام وجود اللہ محمصلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں اپنے ہاں موجود وسیلہ کے مرتبہ پر فائز فرما اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت میں داخل فرما۔ تواس کے لیے شفاعت واجب ہوجائے گی۔

#### تعريف وسيله:

اس کا گزشته صفحات میں بیان گزر چکا ہے۔

نغوی اعتبار ہے وسیلہ ہراس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی بڑے بادشاہ کا قرب حاصل کیا جائے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ . (المائده:٢٥)

اس آیت مین ایک جماعت کی رائے کے مطابق وسیلہ سے مراد قربت ہے اور دیگر علاء کے نزدیک یہاں وسیلہ سے مراد ہروہ چیز ہے جس کے ساتھ توشل کیا جائے بعنی جس کے نزدیک یہاں وسیلہ سے مراد ہروہ چیز ہے جس کے ساتھ توشل کیا جائے بعنی جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ جسیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جانا۔

# 

مقام محمود:

مقام محمود سے مراد شفاعت عظی ہے۔ بیدہ مقام ہے جس پراؤلین و آخرین سرورِ کا نات صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اس لیے احادیث میں مقام محمود کی تغییر شفاعت کے ساتھ کی گئی ہے۔ بقول الواحدی اس پرمفسرین کا اجماع ہے اور آیک تول کے مطابق مقام محمود سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی تقدیق یا تکذیب کی گواہی دینا ہے اور بقول بعض قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس مقام پرلواء الحمد عطافر مایا دینا ہے اور بقول بعض قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس مقام پرلواء الحمد عطافر مایا جائے گا اس لیے اس کو مقام محمود فر مایا گیا ہے اور بعض علاء فر ماتے ہیں۔ مقام محمود سے مراد اللہ تعالیٰ کا این حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جلوہ گرفر مانا ہے۔ صحیح ابن حبیان میں مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جلوہ گرفر مانا ہے۔ صحیح ابن حبیان میں

يبعث الله الناس فيكسوني ربى حلة خضراء فاقول ماشاء الله ان اقول فذالك المقام المحمود .

الله تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھرمیر اپرور دگار مجھے سبزرنگ کالباس عطافر مائے گا۔اس کے بعد جتنا اللہ جا ہیں اس کی حمد کروں گا پس بیہ مقام محمود ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) ہمارے اس بیان کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بعض علماء نے مقام محمود کے متعلق جو بیان کیا ہے اس کا مفہوم ہمارے اس بیان کے قریب ہے وہ فرماتے ہیں۔ اور ظاہر بیہ ہے کہ مذکورہ قول سے مراداللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا ہے۔ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم شفاعت کرنے سے پہلے کریں گے اور مقام محمود سے مراداس حالت میں آ ب صلی اللہ علیہ و سلم کو جو بچھ حاصل ہوگا اس کا مجموعہ ہے۔

رسول التدملي التدعليه وسلم كے ليے شفاعت عظلی کے علاوہ بھی کئی شفاعتیں

ئابت ہیں:

\* رسول الندسلى الندعليه وسلم كے ليے شفاعت عظمیٰ کے علاوہ متعدد شفاعتیں ثابت

مثلأ

۔ 1-ایک شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جوبغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں کے بیشفاعت۔ شفاعت عظمٰی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے

، 3-اورایک شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جودوزخ کے مستخل ہو چکے ہوں گے مگر شفاعت کے سبب اس میں داخل نہ ہوں گے۔

ا مام نووی فرماتے ہیں اس شفاعت میں دیگرانبیاء کرام،علاءاوراولیاء کا آپ صلی لٹدعلیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے۔

4- ایک شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جن کو گنا ہوں کے بوجھ نے جنت میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے آپ کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جا نمیں سے

5-ایک طرح کی شفاعت بعض جنتیوں کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے
لیے ہوگی پھر ہرایک کوا پنے مرتبہ کے مطابق مقام دیا جائے گا۔اس شفاعت میں انبیاء
کرام،علاءاوراولیاءکا آپ کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے۔

6-ایک شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جومدیندمنورہ میں دفات پائیں گے۔ 7-اوران لوگوں کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہوگی جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کریں گے۔

8- جنت كا دروازه كھولنے كے ليے بھى شفاعت فرمائيں سے جيسے كمسلم نے

کردرود پاک کے انمول مولی کی بھی کی جھی کی جھی کی جو ہو ہے۔ روایت کیا ہے۔

9-ایک شفاعت مؤذن کی اذان کا جواب دینے والے کے لیے ہوگی۔
10-ایک شفاعت ان کفار کے لیے ہوگی جن سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فق میں کوئی خدمت صادر ہوئی ہوگی۔ پیشفاعت ان کے عذاب میں شخفیف کے لیے ہوگی۔
11-اہل مدینہ کے لیے شفاعت مسائل وسیلہ کے لیے شفاعت کے سابقہ معنیٰ میں ہے'' بیعنی یا ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوگی یا نیکیوں کوئی گناہ بنانے کے میں ہے'' بیعنی یا ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوگی یا نیکیوں کوئی گناہ بنانوں کے درجات کی بلندی کے لیے ہوگی یا نیکیوں کوئی گناہ بنانوں کے سابئے سابئے تلے واخل فرما کرعزت افزائی کی جائے گی۔ یاان کو چمنستانوں میں داخل فرما کران کی تحریم کی جائے گی یا نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا یا جنت میں جلدی داخل فرما کرانا کی تحریم کی جائے گی یا نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا یا جنت میں جلدی داخل فرمایا جائے گا یا ان انعامات واحسانات کے لیے شفاعت ہوگی جو بعض لوگوں کے لیے سوائے بعض کے خاص ہیں۔''

## شفاعت كمعنى اوراس كيسبب متعلق امام غزالى كاكلام:

شفاعت کی حقیقت اوراس کے سبب کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہایت نفیس گفتگو فرمائی ہے۔ اس مقام پراس کا خلاصہ پیش ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ شفاعت وہ نور ہے جو بارگاہ اللہ سے جو ہر نبوت پر چمکتا ہے اور پھر جو ہر نبوت سے منتشر ہوکر ہراس جو ہرتک پہنچتا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت اور آپ کی سنتوں پر کش سے موا ظبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر ھنے کے سبب آپ کے کش ت ذکر کی وجہ سے جو ہر نبوت کے ساتھ مناسب پختہ اور مشخکم ہوتی سبب آپ کے کش ت ذکر کی وجہ سے جو ہر نبوت کے ساتھ مناسب پختہ اور مشخکم ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سورج کی روشن جب پانی پر پر ٹی ہے تو وہ روشنی پانی ہے منعکس ہوکر ساری دیوار کی بجائے اس کے ایک مخصوص حصے تک پہنچتی ہے۔ اس مخصوص مصے تک پہنچتی ہے۔ اس مخصوص حصے کے اختصاص کا سبب اس جھے اور پانی کے در میان پائی جانے والی وہ مناسبت ہے جواس جگہ ہیں موجود ہے جس سے پانی ہیں روشنی کی جگہ تک ایک خط نکلے تو اس سے ایک جواس جگہ ہیں موجود ہے جس سے پانی ہیں روشنی کی جگہ تک ایک خط نکلے تو اس سے ایک ایساز او سے بیانی ہیں موجود ہے جس سے پانی ہیں روشنی کی جگہ تک ایک خط نکلے تو اس سے ایک ایساز او سے بیانی ہیں موجود ہے جس سے پانی ہیں روشنی کی جگہ تک ایک خط نکلے تو اس سے نگلے والے خط اور یہ زاو سے پانی ہیں موجود ہے جس سے پانی ہیں روشنی کی جگہ تک ایک خط نگلے تو اس سے نگلے والے خط اور یہ زاو سے پانی ہیں موجود ہے جس سے پانی ہیں روشنی کی جگہ تک ایک خط نور مین سے متصل ہوگا اور یہ زاویہ پانی سے نگلے والے خط اور

CIII SE SE SE SE SI DIVIVILIZIONIO ج کی تکیا کے دومیان بننے والے زاویہ کے مساوی ہوگا۔ نداس سے بڑا ہوگا اور نہاس , جبوٹا **ہوگا۔لبندا جس طرح مناسبات وضعیہ انعکاسِ نور کے لیے اختصاص کا تقاضا** تی ہیں اسی طرح مناسبات معنوبی عقلیہ بھی جواہر معنوبیہ میں انعکاس نور کے لیے ماص کا تقاضا کرتی ہیں ہیں جس مخص میں توحید کا غلبہ ہے اس کی بارگاہِ الہٰی کے تعرمنا سبت مضبوط ہوتی ہے۔اس پر بغیر کسی واسطے کے نور چیکتا ہے اور جس میں سنن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی محبت کا غلبہ تو ہے کیکن اس کے قدم رانیت کے ملاحظہ میں رائخ نہیں تو اس کی بارگاہ الہید کے ساتھ بغیر واسطے کے سبت مضبوط ومنطیٰ نہ ہوگی۔اس لیے وہ اقتباس نور کے لیے کسی واسطے کا مختاج ہوگا۔ ں طرح غیر مکشوف دیوار سورج سے روشی حاصل کرنے کے لیے سورج کے سامنے فوف یانی کی مختاج ہے دنیا میں یائی جانے والی شفاعت کے زیادہ قریب وزیر بادشاہ بجرموں کی معافی برآ مادہ کرتا ہے تو بادشاہ ان سے درگز زکرتا ہے اور انہیں معاف کر باہے۔اس کی وجہ بادشاہ اور مجرموں کے درمیان بائی جانے والی مناسبت نہیں بلکہ رموں اور بادشاہ کے ساتھ تعلقِ خاص رکھنے والے وزیر کے درمیان یائی جانے والی اسبت ہے پس مجرموں پر بادشاہ کی عنایت وزیر کے واسطے سے ہوئی نہ کہان کی اپنی ات کی وجہ ہے۔اگر درمیان میں وزیر کا واسطہ نہ ہوتا تو با دشاہ کی ان پر ہرگز نوازش نہ دتی کیونکہ بادشاہ ان کو جا بتا ہی نہیں تھا۔اور بادشاہ مجرموں اور وزیر کے درمیا<sup>ن تعل</sup>ق اختصاص کوبھی نہیں جانتا تھا۔اس کو وزیر کے بتانے اوران کی معافی میں وزیر کی دلچیسی کے اظہار سے پیجان ہوئی ہے۔وزیر نے ان کی رہائی میں اپنی رغبت کے اظہار کے لیے ن كے تعارف میں جوالفاظ استعال كيے ہیں۔ان الفاظ كومجاز أشفاعت كہا جاتا ہے۔ ر ن حقیقت میں شفاعت کرنے والی چیز بادشاہ کے ہاں وزیر کا مقام ومرتبہ ہے۔الفاظاتو صرف اظهارغرض کے لیے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات تو تعریف کروائے جانے سے مستنغی ہے۔اگر بادشاہ وزیر کے غلام کا وزیر کے ساتھ تعلق کو بذات خود جانتا تو کسی

## ٢٠٠٠ كانمول مونى كالمحيات المحيات المحي

تعارف کروانے والے کے تعرف سے بے نیاز ہوتا اور اس کی طرف سے مجرم کی معافی ایسی شفاعت کے ذریعے صادر ہوتی جس میں نہ کوئی نطق ہوتا اور نہ کوئی کلام ہوتا۔

اللہ تعالی اختصاصی کو جانے والا ہے۔اللہ تعالی اگر انبیاء کرام کو اپنے کسی معلوم کی اجازت دے گا تو ان کے الفاظ بھی شفاعت کرنے والوں کے الفاظ بوں گے۔اگر اللہ تعالی شفاعت کی کوئی الیبی مثال بیان فرمانا چا ہتا جو حس وخیال میں آسکے تو اس کے بیان کے لیے شفاعت میں استعال ہونے والے مانوس الفاظ ہی ہوتے۔

بطریق مناسبت انعکاس نور کے بار ہے ہیں یہ چیزتمہاری خوب رہنمائی کرے گا
کہ استحقاق شفاعت کے متعلق جتنی بھی احادیث وارد ہیں وہ ایسے امور کے ساتھ معلق ہیں۔ جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ کی قبر انور کی زیارت کرنا۔ یا مؤذن کی اذان کے جواب دینا اور اذان کے بعد آپ کے لیے وسیلہ کی دعا ما نگمنا وغیرہ امور دینا اور اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد آپ کے ساتھ مجت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور آپ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور آپ کی ذات کے ساتھ مناسبت مستحکم اور پختہ ہوتی ہے۔ (امام غزالی کا قول کھمل ہوگیا) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دوسرے کے لیے کوئی چیز طلب کرنایا اس کے لیے کوئی حاجت طلب کرنا شفاعت ہے شفاعت کی اصل شفع ہے اور شفع جفت کو کہا جاتا ہے جو طاق کی ضربہ ہے گویا کہ صاحب حاجت منفر دہوتا ہے اور شفاعت کرنے والا اس کے لیے جوڑا بن جاتا ہے۔

فأئده

### منارول پراذان سے پہلے اور بعد صلاة وسلام پر منے كارائح طريقه:

نماز جعداور نماز فجر ومغرب سے سواباتی سب نمازوں سے پہلے اور اذان کے بعد مساجد کے مناروں پر دھنے کی جوعادت اہل مساجد کے مناروں پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پر ھنے کی جوعادت اہل اسلام میں رائج ہے۔ اس کوسلطان صلاح الدین بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا

تھا۔ نماز جمعہ اور نمازِ فجر میں اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور نماز مغرب کا وقت نگ ہونے کی وجہ سے اذان کے بعد صلاق وسلام نہیں پڑھا جاتا۔

بعض مؤرضین نے ذکر کیا ہے کہ اس کمل کی ابتداء مصراور قاہرہ میں 197ھ سے ہوئی ہے کہ بعض معتقدین نے خواب میں اس کو دیکھا تھا۔ ان مؤرضین کا یہ بیان اس طریقہ کے اس سے قبل جاری ہونے کے مخالف نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد فدکورہ تاریخ تک اس کورک کردیا گیا ہو اور اس تاریخ کے بعد دوبارہ اس پڑمل کیا گیا ہو۔ یا سلطان صلاح الدین نے صرف جمعۃ المبارک کی رات اس پڑمل کرنے کا تھم دیا ہواور فدکورہ تاریخ کے بعد باتی ایام میں بھی اس کومعمول بنادیا گیا ہو۔

اذان سے بہلے اور اذان کے بعد صلوٰ قوسلام پڑھنے کا تھم:

بعض متاخرین نے اس ممل کو درست قرار دیا ہے اور وہ فرماتے ہیں یہ بدعت حسنة ہے اس پڑمل کرنے والے کوحسنِ نیت کی وجہ سے اجر ملے گا۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ الاسلام زکریار جمۃ اللہ علیہ کا قول اس کے قریب ہے۔ انہوں نے اپنے فآوی میں فرمایا ہے کہ اس کی اصل مستحب ہے اور کیفیت بدعت ہے۔

5-نیندے بیدارہونے کے بعدرات کی نمازے پہلے درود بڑھنا:

رسول الله ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

يضحك الله الى رجلين رجل لقى العدو وه وعلى فرس من مثل خيل اصحابه فانهرموا وثبت فان قتل استشهد وان بقى فندالك اللذى يضحك الله اليه ورجل قام فى جوف الليل ولا يعلم به احد فتوضا فاسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصل على النبى صلى الله عليه وسلم واستفتح القرآن فلذالك اللذى يضحك الله اليه يقول انظروا الى عبدى قائماً لايراه

احد غیری

الله تعالیٰ دوانسانوں پراپٹی رضا کا اظہار فرما تا ہے۔ ایک وہ آدمی جودشن سے ملے اوروہ اپ ساتھیوں کے گھوڑ ہے جیسے گھوڑ ہے پرسوار ہو۔ تمام بہا تو ہوجا سے تو شہید اور اگر زندہ رہا تو الله تعالیٰ اس پراپٹی رضا کا اظہار فرما تا ہے اور دوسرا وہ خض جورات کے درمیانی حصہ میں اٹھتا ہے اور اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی اور وضو کرتا ہے اور ممل وضو کرتا ہے اور اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی اور وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے۔ پھر الله تعالیٰ کی حمد و بزرگی بیان کرتا ہے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ یہ وہ خض ہے جس پر الله تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار فرما تا ہے اور فرما تا ہے میر ہے وہ خص ہے جس پر الله تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار فرما تا ہے اور فرما تا ہے میر سے بندے کو دیکھو کھڑ اسے اور میر سے سوااسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔

6-نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد درود برد هنا:

حضرت امام نسائی وحضرت امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے تخریج کی ہے۔

قالت كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وه طهورة فيبعثه الله لماشاء ان يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ ويصلى تسع ركعات لايجلس فيهن الاعند الثامنة ويحمدالله ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعوا بينهن ولايسلم ثم يصلى التاسعة ويقعد ويحمد الله ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعوا ثم يسلم تسليما على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعوا ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين وهو قائدً .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ جتنا جا ہتا آ پ کو

رات کے وقت بیداری کی توفیق عطافر ماتا آپ صلی الله علیہ وسلم رات کو المحر کے مسلی الله علیہ وسلم رات کو المحر کے مسواک فرمات ، وضوفر ماتے پھر نور کعات الیمی اوا فرماتے جن میں قعدہ صرف آٹھویں رکعت میں کرتے ۔ قعدہ میں پہلے الله تعالیٰ کی حمد کرتے پھر درود پڑھتے اور دعا مائکتے گرسلام نہ پھیرتے پھر نویں رکعت پڑھتے اور قعدہ کرتے اس میں بھی پہلے الله تعالیٰ کی حمد کرتے پھراپ اوپ درود پڑھتے اور دعا فرماتے ۔ اس کے بعد سلام پھیرتے جو ہم س لیتے پھر علیمہ میں لیتے پھر علیمہ من لیتے پھر علیمہ دورکعت بیٹھ کرا دافر ماتے ۔

(مصنف فرماتے ہیں)اس حدیث سے ذکورہ عنوان پراس طرح استدلال کیا گیا ہے۔ ہے مگر بیجیب استدلال ہے۔ کیونکہ اس ہیں تشہد میں پڑھے جانے، والے درود کا ذکر ہے۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد درود پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں۔

7-مساجد کے قریب سے گزرنے اوران میں داخل ہونے اوران سے باہر

#### تكلنے كے وقت درود برد هنا:

حضرت اساعیل قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے تخریخ کی ہے کہ آپ مساجد کے قریب سے گزر نے والے کو درود پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ سندھن غیرمتصل کے ساتھ مروی ہے۔'

انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد صلّى على محمد وسلّم ثم قال اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك واذا خرج صلّى محمد وسلم ثم قال اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك .

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنی ذات پر درود وسلم بڑھتے بھر بید دعا ماسکتے اے اللہ مغفرت فرما۔ اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب باہر نکلتے تو اپنی ذات پر صلوٰۃ وسلام

پڑھتے بھریہ دعا مائگتے اے اللہ میرے خلاف اولی عمل معاف فرمادے۔ اور میرے لیے اپنے نصل کے دروازے کھول دے۔ طبرانی ہیمجی ، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن سی ، ابوعوانۃ ، ابن خزیمۃ اور ابن حبان نے ابنی ابنی تیجے میں تخریج کی ہے اور اس کی اصل تیجے مسلم میں ہے۔

اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لى ابواب رحمتك واذا خرج من المسجد فليسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لى ابواب فضلك .

جبتم میں ہے کوئی مسجد میں داخل ہوتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسلام عرض کرے پھر ہے دعا مائے۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسلام بھیجے پھر یہ دعا مائے۔ اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

ایک ضعیف روایت میں ہے:

كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صلّ اللهم صلّ على محمد واذا خرج قال بسم الله اللهم صلّ على محمد .

حضور صلى الله على محمد اورجب نظتة توفر التي سه الله اللهم صل اللهم صل على محمد اورجب نظتة توفر التي بسم الله اللهم صل على محمد ا

ایک روایت میں ہے:

اذا دخل احدكم المسجد فليسلّم على النبي صلى الله عليه

وسلم وليقل اللهم افتح لى ابواب رحمتك واذا خرج فليسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمنى

جبتم میں ہے کوئی متجد میں داخل ہوتو نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم پرسلام بھیجے پھریہ
دعا مائے۔اے اللّٰد میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مسجد سے
نکلے تو نبی کریم صلی اللّٰد علیہ وسلم پرسلام بھیجے پھریہ دعا مائے۔اے اللّٰد مجھے شیطان سے
محنہ منہ منہ م

رے رہ۔ امام حاکم فرماتے ہیں بیر حدیث شخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے کیکن امام حاکم کے اس قول کواس بناء پر رد کر دیا گیا ہے کہ اِس میں علت خفیہ پائی جاتی ہے مگرا پے شواہد کی وجہ سے حسن ہے۔

8-جمعه کے روز وشب میں درود پڑھنے کی مشروعیت:

جمعہ کے دن ورات میں درودشریف پڑھنے کے بارے میں چوتھی فصل کی ابتداء میں احادیث ذکر کی گئی ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر بھیجے جانے والے سلام کا جواب دیتے ہیں کے عنوان کے تحت ان احادیث کا ذکر ہے۔ لیکن اسی موضوع سے متعلق بہت ساری احادیث باتی ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔

انشروا العلم يوم الجمعة فان غائلة العلم النسيان واكثر والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة . جعدك دن علم كو يحيلا و بيشك علم كي قت بجولنا ب أور جعدك ون نبى كريم سلى الله عليه و كريم الله تعليه و سلم في كل حال احب الصلاة على المنبى صلى الله عليه و سلم في كل حال

وانا في يوم الجمعة وليلتها اشد استحباباً.

میں برحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹرت کے ساتھ درود پڑھنے کو پہند کرتا ہوں اور خاص کر جمعہ کے دن ورات میں زیادہ پہند کرتا ہوں۔ روایت ہے۔

من صلّى على يوم الجمعة مائتى صلاة غفرله ذنب مائتى عام .

جو تحص جمعہ کے دن مجھ پر دوسوم رتبہ درود پڑھے گاتو اس کے دوسوسال کے گاتو اس کے دوسوسال کے گاتو اس کے دوسوسال کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

بدروایت دیلمی نے تخ تابح کی ہے لیکن صحیح نہیں۔

ایک ضعیف روایت میں ہے:

الصلاة على نور على الصراط ومن صلّ على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاماً.

مجھ پر درود پڑھنا بل صراط پر نور ہے اور جو مجھ پر جمعہ کے دن اُسٹی مرتبہ درود پڑھے گااس کے اُسٹی سال کے گناہ بخش دیئے جا کیں مے۔ دارتطنی کی ایک روایت میں ہے:

من صلّى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرالله له ذنوب ثمانين سنة قيل يارسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال تقول اللهم صلّ على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى وتعقّد ماحدة

جوجھ پر جمعہ کے دن اُسی بار درود پڑھےگا۔اللہ تعالیٰ اس کے اُسی سال کے گناہ بخش دے گا عرض کی گئی یارسول اللہ! آپ پر درود کیے پڑھا جائے۔تو آپ سے فرمایاتم نیکھو۔اللہ مصل عسل عسلی محمد عبدك

Krm K. & K. & K. Jirviric J., .... XX

ونبيك ورسولك النبى الامى - اورايك كانته لكارويين ايك بارشار كرو-

اس مدیث کواعراقی نے حسن قرار دیا ہے۔ان سے پہلے ابوعبداللہ بن النعمان بھی اس کو حسن قرار دے بچے ہیں۔ بقول بعض بیر صدیث مختاج نظر ہے۔

اورخطیب کے ہال روایت ہے۔

من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرالله له ذنوب ثمانين عامًا قيل يارسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صلّ على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى ويعقد واحدة.

ترجمه گزرچکاہے۔

اس حدیث کوابن الجوزی نے احادیث واحیة میں شار کیا ہے۔

ایک روایت ہے۔

من صلّى صلاة العصر يوم المجمعة فقال قبل ان يقرم من ومكانه اللهم صلّ على محمد النبى الامى وعلى آله وسلم تسليمًا ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاماً وكتبت له عبادة ثمانين سنة.

جوجعہ کے دن نمازعمر پڑھنے کے بعدائی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اُسی بار بہ کے اللّہم صلّ عللی محمد النبی الامی وعلی آله وسلّم مسلیمًا تواس کے اُس سال کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے اور اس کے حق میں اُس سال کی عبادت لکھ دی جائے گی۔

ایک روایت میں ہے:

من قال يوم الجمعة بعد العصر اللهم صلّ على محمد النبي

# The State of the S

الامی وعلی آله ثمانین مرة غفرت له ذنوب ثمانین عاما ۔ جوجمعہ کون نمازعمر کے بعدال آھم صلّ علی محمد النبی الامی وعلی آله اُسی مرتبہ پڑھے تواس کے اُسی سال کے گناہ معاف فرمادیے جا کیں گے۔

دیلمی نے تخ تابح کی ہے۔

من صلّى على يوم الجسمعة كانت له شفاعة عندى يوم القيامة .

جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھے تو اس کے لیے قیامت کے دن مجھ پر شفاعت واجب ہوگی۔

ابونعیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ تخریخ کی ہے اور فرمایا کہ بیغریب ہے

من صلّى على النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مائة مرة . جاء يوم القيامة ومعه نور لوقسم ذالك النور بين الخلق كلّهم . لَوَسِعَهِم .

جو شخص جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسو بار درود پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا آگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔

ضعیف سند کے ساتھ روایت ہے۔

من صلى على في كلّ يوم الجمعة الف مرة لم يمت حتى يركى مقعده من الجنة .

جو مجھ پر ہر جمعہ کوایک ہزار مرتبہ درود پڑھے گاتو وہ جنت میں اپناٹھ کانہ دیکھ کرمرے گا۔

ایک اور حدیث ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

من صلّى على فى كل يوم الجمعة اربعين مرة محا الله عنه ذنوب اربعين سنة ومن صلّى على مرة واحدة فتقبلت عنه محا الله عنه ذنوب ثمانين سنة ومن قرء قل هو الله احد حتى يجاوز يختم السورة بنى الله منارا فى جسر جهنم حتى يجاوز الحد.

جوجھ پر ہر جمعہ کے دن چالیس مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چاہ مور ہو جھے پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا،

اس کی طرف سے قبول کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے استی سال کے گناہ مٹاد سے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے استی سال کے گناہ مٹاد سے گا اور جو قبل ہو اللہ احد پڑھے تی کہ سورۃ مکمل کرد ہے تو اللہ اس کے لیے جہنم کے پُل پر ایک منارہ تعمیر فرمائے گا حتیٰ کہ وہ اس پرچل کر مل طے کر لے گا۔

مل طے کر لے گا۔

اور ابوموی المدینی کے ہاں میرحدیث ہے جس کو ابن النعمان وغیرہ نے ذکر کیا

من صلّى على يوم الجمعة الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الحنة

جوجمعہ کے دن مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑھے گاوہ اپنی موت سے پہلے جنت میں اپنامقام دیکھ لےگا۔

دیلمی کے ہاں روایت ہے۔

من صنلى عملي يوم الجمعة مائة صلاة غفرله خطيئة ثمانين عاماً .

جوجه پرجعه کے دن سومر تبدر و درجے گااس کی استی سال کی کوتا ہیاں بخش

# المردود بالديك انمول موتى المراق الم

حافظ سخاوی فرماتے ہیں بطور مرفوع اس کی اصل سے مجھے وا تفیت نہیں ہوئی ہے۔
اس صدیث کے بعض راویوں نے بیان کیا ہے انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور یہ حدیث آب پر پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقد بی فرمائی۔واللہ اعلم۔

ایک اورروایت بھی اس کی مثل ہے اوراس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ و من صلی علی لیلة الجمعة مائة مزة غفر له خطینة عشرین سنة .

جو مجھ پر جمعہ کی شب سومر تنبہ درود پڑھے گا تو اس کے بیں سال کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

مصنف فرماتے ہیں اس روایت کی عدم صحت ظاہر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیرحدیث مروی ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی منکرالحدیث ہے۔

انه قبال لزيد بن وهب يا زيد لاتدَعُ اذا كان يوم الجمعة أن تسصل على النبى صلى الله عليه وسلم الف مرة تقول اللهم صلّ على محمد النبى الامى .

حضرت ابن مسعود نے زید بن وصب سے فرمایا اے زید جب جمعہ کا دن ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار مرتبہ درود پڑھنا مت ترک کرنا۔ یوں کہا کرواللہم صل علی محمد النبی الامی ۔

ایک اور روایت میں ہے:

من صلّى على بوم الجمعة صلاة واحدة صلى الله عليه ومسلائكته الف الف صلاة وكتب له الف الف حسنة وحط

عنه الف الف خطینة ورفع له الف الف درجة فی الجنة .
جو بھی پر جمد کے دن ایک بار درود پڑھے گاتو اللہ تعالی اوراس کے فرشے اس پر دس لا کھ مرتبہ صلاۃ نازل فرمائیں گے اوراس کے لیے دس لا کھ علیاں اس کھی مائیں گا اوراس کے دس لا کھ علیاں اس کھی ہا کہ کہ اوراس کے دس لا کھ علیاں اس کے میانہ کی اوراس کے لیے جنت بیس دس لا کھ درجات کی بلندی نصیب ہوگ ۔
مافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی اصل پر میں آگاہ ہیں ہو سکا ہوں میرے گمان میں بیعد یہ می جھے اس کے باطل ہونے کا یقین ہے۔
میرے گمان میں بیعد یہ می مردی ہے گھراس کی سند میں راوی مجبول ہے۔
ایک اور حدیث مردی ہے گمراس کی سند میں راوی مجبول ہے۔
اذا کان یوم المخمیس بعث اللہ ملائکۃ معھم صحف من فضۃ

اذا كان يوم الخميس بعث الله ملائحة معهم صحف من قضه واقبلامهم من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة اكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

جعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجنا ہے۔ جن کے پاس چاندی کے دفتر ہوتے ہیں اور ان کے قلم سونے کے ہوئے ہیں۔ وہ جعمرات کے دن اور جعد کی رات لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بر بکثرت درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔

ضعیف سند کے ساتھ مروی حدیث میں ہے۔

ان الله مسلالكة خلقوا من النور لايهبطون الاليلة الجمعة ويوم الجمعة بايديهم اقلام من ذهب ودوى من فضة وقراطيس من نور لايكتبون الالا الصلاة على نبيكم .

اللہ تعالیٰ کے پھی فرشتے ہیں جن کی تخلیق نور سے ہے۔ وہ صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پراتر تے ہیں۔ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور جاندی کی دوا تیں اور نور کے اور اق ہوتے ہیں وہ صرف تہارے

## الكراري كانمول مولى المنافي ا

نبی پر پڑھے جانے والا درود لکھتے ہیں۔

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے تخریج کی ہے۔

سمعت نبيكم صلّى الله عليه وسلم يقول اكثرواالصلاة على

نبيكم في الليلة الجمعة الغراء واليوم الازهر.

میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اینے نبی پر بکثر ت درود پڑھو۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے بھی اس کی مثل روایت ہے لیکن اس کی سند میں راوی کذاب ہے اور حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ ہے بھی اس کی مثل مروی ہے۔

ایک روایت میں ہے:

اکثرواالصلاة علی فی اللیلة الغراء فان صلاتکم تعرض علی جمه کی رات مجھ پر پیش کیاجاتا جمعه کی رات مجھ پر بکٹرت درود پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیاجاتا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے:

اكثر واالصلاة على يوم الجمعة فانه اتانى جبريل آنفاً عن ربه عزوجل فقال ما على الارض مسلم يصلّى عليك مرة واحدة الاصليت انا وملائكتى عليه عشراً.

جمعہ کے دن مجھ پر بکٹرت درود پڑھو۔ جبریل امین اپنے ربعز وجل کی طرف سے ابھی میرے پاس آئے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے زمین پر جو بھی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو میں اور میرے فرشتے اس پردس صلاۃ نازل فرنائیں گے۔

متابعات میں ہے ہے اس کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت میں ہے:

اكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن قعل ذالك كنت له شهيداً او شفيعاً يوم القيامة .

جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثر ت کے ساتھ درود پڑھو پس جوابیا کرے گاتو میں قیامت کے دن اس کے حق میں شہادت دینے والا یا اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔

اس مدیث میں لفظ او یا تو تقسیم کے لیے ہے کہ میں گنا ہگار کے لیے شفاعت

کرنے والا اوراطاعت گزار کے لیے گوائی دینے والا ہوں گایا او ہمعنی واؤ ہے اس اعتبار

ہے آپ سب کے لیے شھید و شفیع ہوں گے۔ یا آو شک کے لیے ہے۔ اگر شخصے لفظ شھیداً ہے تواو کاشک کے لیے ہونا واضح ہے۔ کیونکدا گرشفیعا کو اس بات پرمحمول کیا جائے کہ جو یمل کرے گا اس کو شفاعت عظمیٰ کے علاوہ سابقہ شفاعات میں سے ایک شفاعت بھی نصیب ہوگی تو دوسر لوگوں کے لیے مجرد شفاعت ہوگی اور مجرد شفاعت پرشفاعت ہوگی اور مجرد شفاعت پرشفاعت ہوگی اور مجرد شفاعت برگا وہ سے ایک شہادت ایک ذاکر خصوصیت ہوگی۔

ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فان صلاتكم تعرض على .

جمعہ کے دن مجھ پر بکٹرت ورود پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

اتخد الله ابراهيم خليلاً وموسى نجيًا واتخذني حبيبًا ثم قال وعزتي وجلالي لاوثرن حبيبي على خليلي ونجيّي فمن صلّى على خليلي ونجيّي فمن صلّى على ليلة الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب مائتي عام متفدمة ومائتي عام متاخرة .

الله تعالی نے حضرت ابر ہیم کو خلیل اور حضرت موی کو نجی بنایا اور جھے حبیب بنایا ہے کھر فر مایا جھے اپنی عزت وجلال کی قتم میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر فضلیت ووں گا۔ پس جو جھے پر جمعہ کی رات اسمی بار درود پڑھے گا اس کے دوسال پہلے اور دوسال بعد کے گناہ بخش دیئے جا کمیں گئے۔

حافظ عنادی فرماتے ہیں میں اس کی اصل ہے آگاہ ہیں ہوں۔
میرا گمان ہے کہ یہ غیر تحجے ہے۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلاً تخ تخ فرمائی ہے۔
اذا کان لیلة المجمعة ویوم المجمعة فاکثر واالصلاة علی .
جب جمعہ کی رات اور جمعہ کاون ہو مجھ پر بکٹر ت دروو پڑھو۔
روایت کی جاتی ہے۔

ما من مؤمن يصلّى ليلة الجمعة ركعتين يقرء في كل ركعة بعد الفاتحة خمسا وعشرين مرة قل هو الله احد ثم يقول الف مرة صلى الله على محمد النبى الامى فانه لاتتم الجمعة القابلة حتى يوانى فى المنام ومن رأنى غفرله الله الذنوب . القابلة حتى يوانى فى المنام ومن رأنى غفرله الله الذنوب . جوملمان جحه كى رات دوركعت نفل برّ هے، برركعت من فاتحه كے بعد يجين مرتبة ل هوالله احد برّ هے۔ اوراس كے بعد صلى الله على محمد يجين مرتبة ل هوالله احد برّ هے۔ اوراس كے بعد صلى الله على محمد النبى الامى برادم تبدير هوا آكنده آئے والے جعرب بہلے خواب السبى الامى برادم تبدير هوا اور جوميرى زيارت كرے گااس كے شن ميرى زيارت سے مشرف ہوگا اور جوميرى زيارت كرے گااس كے گناه معاف فرماد يے جاكن يو كي سيخ نبين ہے۔ گناه معاف فرماد يے جاكي سيخ نبين ہے۔ گناه معاف فرماد يے جاكي سيخ نبين ہے۔

روایت ہے۔

من قال لیلة الجمعة عشر مرات یا دائم الفضل علی البریة یا باسط البدین بالعطیة یا صاحب المواهب السنیة صلّ علی محمد خیر الورئ سجیة واغفر لنا یا ذاالعلا فی هذه العشیة . جو جعد کی رات دس مرتبدان کلمات کو پڑھے گا۔اے گلوق پر بمیشر فضل فرمانے والے۔اے عظیہ دینے میں کشادگی فرمانے والے۔اے روش عطیات والے رحمت نازل فرما حضرت محملی اللہ علیہ وسلم پر جوتمام گلوق سے افضل میں اورا بائدی والے آج کی رات ہماری بخشش فرما۔ افضل میں اورا بائدی والے آج کی رات ہماری بخشش فرما۔ حصوف کا راست ہماری بخشش فرمات جھوٹ کا راست ہماری بخشش فرما۔

---

حضرت علی رضی اللہ عندہ باطل سند کے ساتھ مروی ہے۔ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پران مندرجہ کلمات کے ساتھ روزانہ تین مرتبہ اور معد کے دن سومر تبہ درود پڑھے گا تو اس نے آپ پرتمام مخلوق کے درود کے ساتھ درود پڑھا اور قیامت کے دن اس کا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہوگا اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور وہ کلمات سہ ہیں:

صلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آله وعليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.

#### حکایت:

کہا جاتا ہے کہ خلاد بن کثیر کو حالت نزع میں اپنے سر کے بنیجے سے ایک رقعہ ملا جس میں کھا ہوا تھا۔ بی خلاد بن کثیر کی جہنم سے برأت کا پروانہ ہے۔لوگوں نے خلاد بن کثیر کے گھر والوں سے اس کے مل کے ہارے میں بوچھا تو انہوں نے بتایا کہوہ ہر جعہ

کون نی کریم صلی الله علیه وسلم پران الفاظ کے ساتھ بزار باردرود پڑھا کرتا تھا۔اللہم صلّ علی محمد النبی الامی

هفته واتوار کے دن درود پر هنا:

حضور صلی الله علیه وسلم پر ہفتہ واتو ارکے دن خصوصیت کے ساتھ ورود پڑھنے کے متعلق ایک حدیث مروی ہے۔ جس میں ہے کہ یہود ونصار کی ہفتہ واتو ارکے دنوں میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی شانِ اقد س میں بکثرت ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اتو ارکے دن اس طرح ہیں رکعت نمازنفل پڑھنے کا ذکر ہے کہ جس کی ہر رکعت میں نبی صلی الله علیہ وسلم پر سومر تبددرود پڑھا جائے۔

حافظ سخاوی فرماتے ہیں اس پروضع کے آثار ظاہر ہیں۔

ولا حول ولا قوة الا بالله

<u>سوموار کی رات درود پردهنا:</u>

امام غزالی وغیرہ نے ایک حدیث بغیر سند کے ذکر کی ہے جس میں ہے کہ سوموار کی رات چار رکعت نمازنفل پڑھی جائے جس کی ہر رکعت میں قر اُت کے بعد ستر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور پھر اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کی جائے تو اللہ تعالی ہے اپنی حاجت کانام دیا جائے تو اللہ تعالی پڑت ہے کہ وہ حاجت پوری فرمائے گا۔ اس نماز کونماز حاجت کانام دیا گیا ہے۔

منگل کی رات درود پردهنا:

المدنی وغیرہ نے منگل کی رات درود پڑھنے کے ہارے میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔
ہے کیکن اس کی سند میں ایک راوی مجم بالکذب ہے۔ اس حدیث میں ہے۔
نماز عشاء کے بعد وتر سے پہلے چار رکعت نماز نقل اواکی جائے ہر رکعت میں اشیاء مخصوصہ پڑھنے کا ذکر ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم پر

Kuni Karangan Karanga

بچاس مرتبه درود پڑھا جائے۔اوراس کابرا اثواب بیان کیا گیا ہے۔

9-خطبات میں درودشریف پڑھنا:

خطبات مثلًا جمعه، عبدین، تسوف وخسوف اور استنقاء کے خطبات میں درود

شریف پڑھنامشروع ہے۔

ام شافی اوراحمہ بن ضبل کے زدیک خطبہ میں درود پڑھنارکن ہے۔ بخلاف امام ابوحنیفہ وامام مالک کے۔ وجوب کی دلیل خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد والے اکابرکاعمل ہے۔ کیونکہ خلفاء راشدین اور ان کے بعد والوں سے کسی بھی اہم معاملہ میں جو بھی خطبہ منقول ہے اس میں انہوں نے حمد وصلاۃ سے آغاز فر مایا ہے جمعہ معاملہ میں جو بھی خطبہ منقول ہے اس میں انہوں نے حمد وصلاۃ سے آغاز فر مایا ہے جمعہ کے خطبہ کی اہمیت تو بہت زیادہ۔ جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے خالی ہوتا تو سلف صالحین اس کوالبتر اء کہتے ہیں۔ چنانچے صحاح میں ہے کہ زیاد نے خطبہ بتیراء موتا تو سلف صالحین اس کوالبتر اء کہتے ہیں۔ چنانچے صحاح میں ہے کہ زیاد نے خطبہ بتیراء دیا کیونکہ اس نے خطبہ میں اللہ علیہ وسلم پر درود میں ہے کہ زیاد ہے۔ کمی میں بڑھا تھا۔ اس کی مشل ابن اخیر کی خمایہ میں بھی ذکر ہے۔

سلف صالحین ہے منقول اس نطقی اجماع سے خطبات میں درود بڑھنے کا وجوب ٹابت ہوتا ہے۔ورنہوہ بھی بھارا سے ترک فرماد ہیتے۔

صحابہ کرام میں حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عمروبن عاص اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہم کے خطبات میں درود منقول ومحفوظ ہے۔ حضرت علی کے خطبہ کی تخریخ بج حضرت امام احمد نے فرمائی ہے اور حضرت ابن مسعود کے خطبہ کی انمیر کی وغیرہ نے تخریخ کی ہے اور حضرت عمروبن العاص کے خطبہ کی تخریخ تنج کی ہے اور حضرت عمروبن العاص کے خطبہ کی تخریخ تنج دارتطنی نے ابن العمید کے طریق ہے کے اور حضرت عمروبن العاص کے خطبہ کی تخریخ دارتطنی نے ابن العمید کے طریق ہے۔

ابن بشکوال نے محد بن عبدالحکم سے نقل کیا ہے کہ ایک امیر نے جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں خطبہ دیا مکر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا۔ جب خطبہ نتم ہوا تو وہ نماز پڑھانے کی طرف بڑھنے لگا تو لوگوں نے ہرطرف سے اس پر چنا ،

# کردور پاک کے انمول موتی کی گئی کی کار کے درود پر چنخاطانا ہماری نذکور وہائے کی دیار ہے کے اسل

چلاناشروع کردیا۔ پس لوگوں کاترک درود پر چیخنا چلانا ہماری مذکورہ بات کی دلیل ہے کہ سلف صحالین کے ہاں خطبہ میں درود پڑھنامشہور ومعروف تھا اور وہ اس کے ترک کو جائز نہیں سیجھتے تھے۔

خطبات میں درودشریف پڑھنے کے وجوب پر بایں طور استدلال کیا گیا ہے کہ ہر وہ عبادت جواللہ تعالیٰ کے ذکر کی مختاج ہے وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مختاج ہے مثلاً اذان وغیرہ۔

بعض حفرات نے خطبات میں درود شریف کے پڑھنے کے وجوب پراللہ تعالی کے ارشادور کے نفین کلک فیٹ کو کو کی ایک جماعت نے جوتفیر کی ہےاس ہے دلیل دی ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے اس کی تفییر کلا اُڈ تک وُ اللّا وَتُذْکّو مَعِی ہے کہ ہے کہ جہ مصرین کی ایک جماعت نے اس کی تفییر کلا اُڈ تک وُ اللّا وَتُذْکّو مَعِی ہے کہ ہے کہ جب بھی میراذ کر کیا جائے گاتو تیراذ کر بھی میرے ساتھ ہوگا۔

(مصنف فرماتے ہیں) اس سے استدلال قائم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس میں بیا حمال موجود ہے کہ آ ب کے ذکر سے مراد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی وینا ہو۔

یعنی جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی شہادت دے گا تو وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے گا۔ تو یہ تو خطبہ میں قطعاً واجب ہے (بلکہ یہ تو خطبہ کارکن رسالت کی شہادت بھی دے گا۔ تو یہ تو خطبہ میں قطعاً واجب ہے (بلکہ یہ تو خطبہ کارکن اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ ت حسطہ قیسس فیصا منظم ہے ) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ تا حسطہ قیسس فیصا مسلم اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نہیں وہ جزام والے ہاتھ کی مانند ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ) شہادت نہیں وہ جزام والے ہاتھ کی مانند ہے۔

بعض لوگوں نے سبیعی سے مروکی اس واقعہ سے خطبہ میں درود کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ سبیعی فرماتے ہیں انہوں نے پچھلوگوں کودیکھا کہ وہ خطیب کے خطبہ کو خاموش کے ساتھ نہیں سن رہے تھے حالا نکہ خطبہ تقص اور درود پرمشمل تھا۔

(مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کورۃ کرتے ہوئے قرمانتے ہیں)اولا اس واقعہ کی صحت تنکیم نہیں اور اگر اس کی صحت تنکیم بھی کی جائے تو اس میں احتال ہے کہ لوگ اس خطبہ کو کے درود پاک کے انمول موتی کے در سے ہوں کہ وہ صرف قصص پر مشمل ہواور درود شریف کا مناموش کے در سے ہوں کہ وہ صرف قصص پر مشمل ہواور درود شریف کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہوکہ قصہ گولوگوں کی غالب عادت ہوتی ہے کہ وہ درود شریف پڑھا کرتے ہیں یا خاموثی اور تو جہ سے نہ سننے کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے کہ لوگ خطیب سے دور ہونے کی وجہ سے خطبہ کوئن نہ پاتے ہوں۔ لیکن پہلاا حمّال زیادہ قریب ہے بیروایت اجماع کے قال پر مشمل نہیں بلکہ بیان لوگوں کی صرف ایک حکایت ہے جن کو سبعی نے اجماع کے نقل پر مشمل نہیں بلکہ بیان لوگوں کی صرف ایک حکایت ہے جن کو سبعی نے دیکھا تھا۔

#### نمازعیدین کی تکبیرات کے درمیان درود پڑھنا:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ ان سے ولید بن عقبہ نے عیدین کی تکبیرات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ولید بن عقبہ کوسکھایا کہ وہ ہر دو تکبیرول کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حمد کر ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر دعا کر ہے۔ جب ابن مسعود ولید کو یہ بتار ہے تھا اس وقت حضرت حذیفہ اور حضرت ابن ابوموی اللہ عنہ ما بھی ان کے پاس تشریف فرما تھے انہوں نے حضرت ابن مسعود کی تصدیق فرمائی۔

#### نماز جنازه میں درود پڑھنا:

مماز جنازہ میں دوسری تھیں کے بعد درود شریف پڑھنا بغیر کسی اختلاف کے مشروع ہے۔ امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمہ بن ضبل کے مشہور قول کے مطابق نماز جنازہ میں درود پڑھنار کن ہے گرامام ما لک اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زد کیک رکن نہیں۔ نماز جنازہ میں درود شریف کے رکن ہونے کی دلیل حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مردی حدیث ہے کہ آنہیں بعض صحابہ کرام نے بتایا کہ نماز جنازہ میں درود پڑھنا تکبیر پڑھنے کی طرح واجب ہے۔ اس حدیث کو علماء کی ایک جماعت نے روایت فرمایا ہے جن میں حضرت امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ ابوامامہ کی فیکورہ روایت کو مطرف کی وجہ سے ضعیف قرار دینے کوامام بیجی نے رقابہ کی ایک جماعت کے کوامام بیجی نے رقابہ کی در ایک میں۔

The State of the S

فرمایا ہے کہ حضرت امام زہری رحمة الله علیہ سے مطرف کی روایت کی ہم معنی حدیث مروی ہے۔ جسے امام بیہق نے اپنی سنن میں اور امام نے اپنی سیجے میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابوا مامہ کوبعض صحابہ کرام نے بتایا کہ نماز جنازہ میں پہلے تکبیر پڑھی جائے اور پھر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود پر ها جا ہے۔امام زہری فرماتے اس حدیث کو ابوامامہ جب مجھے سے بیان کرر ہے تھے تو اس وفت حضرت ابن المسیب رضی اللہ عنہ من ہے تھے مرابوامامه پرانکارنبیس کیااورز ہری فرماتے ہیں ابوامامہ نے نماز جنازہ کا جوطریقہ مجھے بتایا تھا اس کا تذکرہ میں نے حضرت محمہ بن سوید سے کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے ضحاک بن قیس کونماز جناز ہے متعلق حبیب بن مسلمہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ انهول نے بھی ای طرح نماز جنازہ پڑھی تھی جیسے ابوامامہ نے ہمیں بیان کیا تھا۔اورامام شہاب زہری ہی سے منقول ہے کہ انہوں نے ابوامامہ کوسنا کہ سعید بن المسیب کو وہ بیہ تركيب بيان كرر ہے منے كەنماز جنازه ميں يہلے فاتحه الكتاب يرد هنااور پھرنى كريم صلى الله عليه وسلم پر درود پڑھنا سنت ہے اس روايت كوابن جارود اور النميري دونوں نے عبدالرزاق عن معمر کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند کے راوی ایسے ہیں جن سے بخاری وسلم میں احادیث تخ یکے گئی ہیں۔ لیکن دار قطنی فرمائے ہیں اس میں عبدالواحد بن زیادہ کو وہم ہوا ہے کہ انہوں نے یہی روایت عن معمرعن الزہری عن سھل بن سعد کی سند سے روایت کی ہے حالانکہ بید در حقیقت ابوا مامہ بن سھل بن حنیف ہے مروی ہے جیسے کہذکر ہو چکا ہے۔

امام بیہتی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت نے حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی نے فرمایا خدا کی تسم میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو ابتداء میں تکبیر پڑھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ پھرید عا پڑھ۔

اللهم ان هذا عبدك فلان كان لايشرك بك شيأً انت اعلم به

The House of the H

ان كان محسناً فزد في احسانه وان كان مسياً فتجاوز عنه اللهم لاتحرمنا اجرة ولاتضلنا بعدة .

اے اللہ! یہ تیرا فلال بندہ ہے جو کسی کو تیراشریک نہیں کھہرا تا تھا اور تو بہتر جاتا ہے کہ اگر میحن تھا تو اس کے احسان میں اضافہ فرما اگر عاصی تھا تو اس سے درگز رفر ما۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرما اور نہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرما اور نہ ہمیں اس کے بعد محراہ فرما۔

حضرت امام مالک وغیرہ علاء کرام نے حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے تحریح کی ہے کہ ان سے نماز جنازہ کی ترکیب بوچھی گئی تو فر مایا میں جنازے کے بیچھے چلتا ہوں جب اسے رکھ دیا جاتا ہے تو تکبیر کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور اس کے بعدید دعا پڑھتا ہوں اللّھ ماند عبد کے سست النے۔

میت کوتبر میں داخل کرتے وقت درود شریف پڑھنا:

بعض علاء نے فرمایا ہے میت کو قبر میں داخل کرتے وقت درود پڑھنا سنت ہے کیونکہ حسن صدیث میں ہے۔

انه صلّى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال بسّم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(مصنف فرماتے ہیں) اس حدیث میں میت کوقبر میں داخل کرنے کے وقت درود برخصنے برکوئی دلالت نہیں پائی جاتی کیونکہ یہاں پردرود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے برڈھا گیا ہے۔

#### رجب کے مہینے میں درود برد صنا:

رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے متعلق کوئی چیز ٹابت نہیں ابن جوزی کی موضوعات میں اس کے متعلق کچھا حادیث واہیہ ردود پاک کانمول موتی کی گردود کی کارود کا

### ماهِ شعبان میں درود شریف پڑھنا:

شعبان میں بھی خصوصیت کے ساتھ درود پڑھنے پر کوئی چیز ثابت نہیں۔اگر چہ ہمارے متاخرین ائمہ میں سے ابن ابی الصیف رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی فضلیت میں اسے ایک جزء میں اس کے متعلق پورا ایک باب با ندھا ہے اور اس میں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت ابوا تھمان رحمہما اللہ تعالی سے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جن کی کوئی معتبر اصل معلوم نہیں۔

#### 12- مج میں تلبیہ کے بعد درود پڑھنا:

القاسم سے مروی ہے کہ وہ حج میں تلبیہ کے بعد درود پڑھنے کومستحب بتاتے تھے اس کی سندضعیف ہے۔

#### صفاومروه پردرود پرهمنا:

حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے ثابت ہے کہ آپ نے مکہ معظمہ میں خطبہ ارشاہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی حج کی غرض ہے مکہ معظمہ آئے تو اسے چاہیے کہ بیت اللہ شریف کے سات چکر لگائے اور پھر مقام ابراہیم کے پاس دور کعت نفل ادا کر ۔۔ اس کے بعد صفا ہے سعی کی ابتداء کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے سات بارتکبیر کے ہردو تکبیروں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا، بیان طرف رخ کر کے سات بارتکبیر کے ہردو تکبیروں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا، بیان

کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اپنی ذات کے لیے دعا مائلے اور مروہ پر بھی اسی طرح کرے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ آ پ صفا پر تین مرتبہ تکبیر کہتے پھریہ کہتے ۔ لا اللہ الله و حدہ لاشویك له ..... النے اوراس كے بعد نبی كريم صلی الله عليه وسلم پر درود پڑھتے اور دعا فرماتے۔ قیام ودعا كانی طویل فرماتے۔ پھر مروہ پر بھی ای طرح عمل كرتے۔

#### استلام تجراسود کے وقت درود پڑھنا:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ جب جمر اسود کے استلام کا ارادہ فرماتے تو کہتے اللہ ایساناً بلک ..... اللہ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور پھر جمر اسود کا استلام فرماتے اس حدیث کو الواقدی نے مرفوعاً روایت کیا ہے کیکن پہلی روایت زیادہ سے ہے۔

#### طواف کے دوران درود پڑھنا:

الحلیمی کی منھاج میں حضرت سفیان بن عینید رحمة الله علیه سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں ستر سال سے زیادہ عرصہ لوگوں کوطواف میں بیہ کہتے ہوئے سنتا رہا ہوں۔

اللَّهم صلى على محمد وعلى ابيُّنا ابراهيم ـ

اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیداسلام پر۔

(مصنف فرماتے) ندکورہ الفاظ کے ساتھ وہ لوگ درود پڑھیں جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں۔اور دوسرے لوگ ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں۔ علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں۔اور دوسرے لوگ ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں۔ اللّم صنلی علی محمد و علی خلیك ابر اهیم .

ا الندسيد نامحراورا يخليل حضرت ابراجيم پردهمت نازل فرما ـ

استلام مجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھنامسخس ہے کونکہ جج کے تمام مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ارث بردود پڑھنامسخسن ہے کیونکہ جج کے تمام مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ارث بیں۔ بیت اللہ آپ کی تقمیر ہے اور لوگوں کا تلبیہ پڑھنا آپ کی بیکار کا جواب ہے۔

وقوف کے وفت درود پڑھنا:

امام بيهى نے تخ تن كى ہے كہ جومسلمان عرفه كى شام موقف ميں تھ ہرتا ہے اور قبله شريف كى طرف مندكر كے يكلمات سومرتبه كهتا ہے۔ لا المه الله وحده لا شريك له، له المسملك وله المحمد وه وعلى كل شىء قدير اوراس كے بعد قل هو الله احد سوبار يزهتا ہے اور پھرسوبار يدرود يزهتا ہے:

اللهم صلى على محمد وعلى آلِ محمد كماصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد .

تو الله فرما تا ہے اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کی کیا جزاء ہونی چاہیے؟
جس نے میری تبیح ، میری تہلیل اور میری تعظیم و تکبیر بیان کی اور مجھے پہچانا اور میری ثنا
بیان کی اور میرے نبی پر درود پڑھا۔ تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی
ہے۔ میں نے اس کی اُس کی اپنی ذات کے لیے شفاعت قبول فرمادی ہے اگر میرایہ بندہ
تمام اہل موقف کے حق میں شفاعت کرے تو میں سب کے حق میں اس کی شفاعت قبول
کروں گا۔

امام بیمی فرماتے ہیں بیرحدیث غریب ہے اس کی سند میں کوئی بھی ایباراوی نہیں جس کو وضع کی طرف منسوب کیا جائے امام بیمی کے علاوہ دیگر محدثین نے فرمایا کہ اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں سوائے ایک کے کہوہ مجبول ہے۔

اس مدیث کودیلی نے روایت کرتے ہوئے سورہ قاتی کو میار پڑھے اوراس کے بعدان کلمات کو پڑھنے کا اضافہ بیار کیا ہے وک است میدہ المحسم یہ میست بیدہ

Kried Karting & Karting King Karting King Karting Kart

المعير اورمحب الطبرى نالاحكام بس ايك طويل دعاذكرى باس بين به كرتين بارتبيد كياورتين بارتبيراوراس كے بعديد كلمات سوبار برخ الله وحده الله وحده المنسويك له، له المملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير اور بران الله احاط بكل شيء علماً سوبار برخ هے اورتين بارتعوذ اورتين بارسورة فاتحاورسوبار سورة اخلاص برخ هے اور نبی كريم صلى الله عليه وسلم پر درود برخ هے اور بحرا بن كريم صلى الله عليه وسلم پر درود برخ هے اور بحرا بن كريم صلى الله عليه وسلم پر درود برخ هے اور بحرا بن كريم الله عليه وسلم بر درود برخ هے اور بحرا بن كريم صلى الله عليه وسلم بر درود برخ هے اور بحرا بن اور عرب واقار ب اورتمام مسلمانوں كے ليے دعا كرے اس برخ ل كريا ہے۔

محت الطبری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابومنصور نے جامع الدعاء اسے میں نقل کیا ہے۔ کی بین نقل کیا ہے۔ کی میں نقل کیا ہے۔ محت الطبری کے علاوہ دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ ریم مجیب بات ہے کیونکہ اس کو ابن الجوزی نے موضوعات میں شار کیا ہے۔

#### مکتزم میں درود پردھنا:

امام نووی نے الاذکار میں اور دیگر علاء نے دعاءِ ماتور میں ملتزم کے پاس درود پڑھنا بیان کیا ہے۔ دعاء ماتور میں بیالفاظ فدکور ہیں۔اللہم صلّ علی محمد وعلی آلِ محمد .

اللهم ان البیت بیتك ....انع اور پهرنی كريم ملی الله عليه وسلم پرورودشريف پر سے علاء فرماتے بيں اس عمل ميں اجابت دعاكى زيادہ اميد ہے۔

#### 13-حضور سلی الله علیه وسلم کی قبرانور کے پاس صلاۃ وسلام پڑھنا:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے متعدد طرق کے ساتھ منقول ہے کہ وہ قبر انور کے پاس حاضر ہوکر قبرانور کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوتے اور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پیش کرتے اوراس کے بعد حضرت ابو بر صدیت مرضی اللہ عنہ اور بھرا ہے والد ما جد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر صلاۃ وسلام پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی قبر انور کواپنے دائیں ہاتھ سے چھوتے سے اور ایک روایت میں ہے کہ قبر انور کومس نہیں کیا کرتے تھے ممکن ہے کہ بھی چھوتے ہوں اور کھی نہ چھوتے ہوں۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی قبر انور کے پاس موں اور کہ می نہ چھوتے ہوں۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی قبر انور کے پاس کھڑے ہوگر سلام عرض کرنے کی روایات منقول ہیں۔

ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کرنے والے کے لیے راستے میں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم پر بکٹر ت درود پڑھناسنت ہے اور جب مدینہ منورہ اور اس کی آ بادی کے قریب پہنچ جائے تو اس میں زیادتی کرے اور جتنا ہو سکے مدینہ منورہ کی غایت تعظیم وجلال کو اپنے ذہن میں متحضر کرے۔ ہمارے متا خرین ائمہ کے قول کے مطابق ہراس شخص کے لیے درود پڑھناسنت ہے۔ جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں ہے کسی اثر کی زیارت کرے۔ خاص کر آ پ کے نزول کے مقامات کی زیارت کرتے ہوئے درود پڑھناسنت ہے۔

حضرت اساءرض الله عنه جب جیمون بہاڑی کے قریب سے گزرتیں تو فرما تیں۔ صلی الله علمی دسوله لقد نو لنا معه هاهنا . (الله تعالی این رسول پردمت نازل فرمائے کہ ہم آ ب صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اس جگدار ہے ہے)

اس کوامام بخاری نے روایت فرمایا ہے۔

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه في تخ تخ تح كى ہےكه

ان انساً رضى الله تعالى عنه اخرج لجماعة مابقى من قدحه صلى الله عليه وسلم وهو فيه ماء فشربوا وصبوا على روسهم ووجوههم .

حضرت انس رضی الله عند نے ایک جماعت کورسول الله صلی الله علیه وسلم کے

پیالہ مبارک کے بیچے ہوئے ایک حصہ کی زیارت کروائی اس میں پانی تھا ان سب حضرات نے پانی پیااورا پیٹ سروں اور چبروں پر ملا۔

قبرانور کی زیارت کے احکام وآ داب باقی رہتے ہیں۔امام نووی نے اپنی مناسک کبری میں متعددا حکام وآ داب ذکر فرمائے ہیں اور ان میں سے جو باقی بچتے تھے ان کا ایک برواحصہ میں نے اس کتاب کے حاشیہ میں بیان کے ہیں۔

قبراتوركے پاسسلام پڑھناصلاۃ سےافضل ہے:

المجد التغوى فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس سلام پیش کرناصلا ہیں جیس سلام پیش کرناصلا ہی جے سے افضل ہے اس کی دلیل سابقہ حدیث ما من مسلم یسلم علی عندی قیدی ..... ہے۔

امام بہتی نے ابن فدیک سے تخریج کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جن حضرات کی مجھے مجلس نصیب ہوئی ہے ان میں سے بعض کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں بیہ بات پہنی ہے کہ جو تخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور کے پاس کھڑے ہوکر ان السلسة و مَلْفِ گُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيه اللهُ عَلَيْكَ وَمَلَّفِ گُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَلَّ اللهُ عَلَيْكَ بَعَدَ صَلّى اللهُ عَلَيْكَ بَعَدَ مَلَى اللهُ عَلَيْكَ بَعَدَ مَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَمَلَّ مِن مِن مِن مُمَلِّ كريں۔ توایک فرشته اسے نداء و بتا ہے۔ اے فلال الله تعالیٰ جھ پر رحمت نازل فرمائے تیری کوئی حاجت باتی ندر ہے۔

### رسول التصلى الله عليه وسلم كونداء ديين كية واب:

مصنف فرماتے ہیں ابن فدیک کے مذکورہ قول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسم گرامی کے ساتھ تدادیے ہے جوازی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ ہمارے انکہ کرام نے اس طرح ندادیے کی حرمت پرتصرح فرمائی ہے کیونکہ اس میں ترکی تعظیم ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً....(الور:٦٣) آ ب صلى الله عليه وملم كويا في الله اس كه ما نندكلمات كساتھ بكارنا جا ہے اور Fror Hot See Hot State Hot Sing Hot See Hot Se

الزین المراغی فرماتے ہیں اثر پر عمل کرنے والے کے لیے اولی یہ ہے کہ وہ یوں کے یارسول اللہ! مصنف فرماتے ہیں۔ زین المراغی کا یہ قول وہم ہے کیونکہ تھے فرہ ہوتا کہ اس طرح ندا واجب ہے نہ کہ اولی ہے۔ صاحب فتح الباری کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی گنیتوں اور اساء والے ہیں۔ مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں پکارنا چاہئے۔ کیونکہ کنیت اسم کی مانند ہے۔ لہذا کنیت کے ساتھ بھی آ ہے کوندادینا حرام ہوگا۔ ضحاک کے ذریعہ ابن عباس کا قول منقول ہے جو اسی بات کی تائید کرتا ہے۔ آ ہے فرماتے ہیں کہ اسی بات کی تائید کرتا ہے۔ آ ہے فرماتے ہیں کہ

لوگ یا محمر، یا اباالقاسم کہا کرتے ہتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کی خاطر اس سے منع فرمادیا اور فرمایا یا رسول اللہ! یا نبی اللہ کہا کرو۔

مجاہداورسعید بن جیر نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں جبتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرونو آپ کا نام مبارک لے کریا محمداور با ابن عبداللہ نہ کہا کرو بلکہ آپ کی تعظیم بجالاتے ہوئے یارسول اللہ! یا نبی اللہ کہا کرو۔

قادہ فرماتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیراور آپ کی سیادت کے اظہار کا تھم دیا ہے۔

> امام ما لک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کا تھم دیا ہے۔

بیتمام آثاراس بات کی دلیل بین که آب سلی الله علیه وسلم کوکنیت کے ساتھ بگارنا ایسے بی حرام ہے جیسے آپ کو آپ کے نام مبارک سے بگارنا حرام ہے۔

دعاء حاجت میں واردیجے حدیث میں جونداء منقول ہے یہ محمد انی متوجه بلک السب دبستی 'وہ ان ندکورہ اقوال کے عارض نہیں کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم صاحب حق بیں آپ اینے حق میں جس طرح چاہیں جو چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں دوسروں کوآپ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض صحابہ نے دوسروں کواس دعا کی جوتعلیم

وی ہے اس میں بیاحمال ہے کہ دعوات واذ کار میں ان کی رائے ماثورہ الفاظ میں اکتفاء کرنے کی ہو۔

#### 14-زبح کے وقت درود پڑھنا:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذرکے کے وقت درود پڑھنے کومتحسن فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ذرکے کے وقت بہتر ہے ذرکے فرماتے ہیں ذرکے کے وقت بہم اللہ اور مزید ذکر کرنا چاہئے ذکر کی زیادتی بہتر ہے ذرک کے وقت بہم اللہ کے ساتھ سلی اللہ علی محمد کہنے کو میں ناپند نہیں سمجھتا بلکہ میں بسم اللہ کے ساتھ درود شریف کو پیند کرتا ہوں اور ہر حال میں درود کو محبوب جانتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایمان باللہ اور عبادة اللہ ہے اور جواسے پڑھے گا انشاء اللہ تعالی اس پراس کوا جرطے گا۔

اس پر انہوں نے بردی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اور کافی سارے دلائل قائم فرمائے ہیں علاء حنفیہ اور امام مالک کے اصحاب میں سے ایک جماعت اور امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے اور ذرج کے وقت درود پڑھنے کو پہند نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں غیر اللہ کے نام ذرج کیے جانے کا ابہام پایا جاتا ہے اور کراہت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے:

موطنان لاحظٌ فيهما عندالعطاس والذبح ـ

یعنی دومقام میں میراکوئی حصہ ہیں چھینک اور ذ<sup>رج</sup>ے وقت۔

(مصنف فرماتے ہیں) چھینک کے وقت درود پڑھنے کی بحث میں عنقریب اس حدیث کا مطلب بیان ہوگا۔ نیز بیصد بیٹ سے خبیبیں اس کی سند میں ایک راوی تھم بالوضع ہے اور انتھام کے دعویٰ کواس بناء پررد کر دیا گیا ہے کہ انتھام تو تب پیدا ہوتا ہے جب بسم اللہ داسم محد پڑھا جا تا۔ اس طرح پڑھنا بالا تفاق غیرمشروع ہے۔ بخلاف بسسم اللہ صلبی اللہ عملی دسو لم پڑھنے کے کہ اس میں بقینا کوئی انتھا م نہیں ۔ حدیث سے استدلال اس کی صحت پر موقوف ہے اگر اس کو سے شام کیا جائے تو اس کو غیرمشروع

ر درود پاک کے انمول موتی کی کی کی کی کی کی کار طریقہ کے ساتھ ذکر کرنے پرمحمول کرناممکن ہے۔ جیسے کہ ہم نے غیر مشروع طریقہ کے ساتھ ذکر کی مثال بیان کی ہے۔ لہذا ذرخ کے وقت درود کی ممنوعیت پراس حدیث میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔

#### 15- نظ کے وقت درود بڑھنا:

خرید وفروخت کے وقت درود پڑھنا جاہیے جیسے کہ الانوار وغیرہ کے کلام سے ٹابت ہوتا ہےاورکل امرذی بال والی حدیث کاعموم بھی اس کی دلیل بنتا ہے۔

## 16-وصیت لکھنے کے وقت درود پڑھنا:

لیمن ہے۔ اس پریہ دلیے دارہ کے دونت درود پڑھنامشروع ہے۔ اس پریہ دلیے درود پڑھنامشروع ہے۔ اس پریہ دلیل دی گئی ہے کہ درسول اللہ علیہ دسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کواپنی وصیت میں یہ لکھنے کا تھم دیا تھا:

هــذا مــا اوصى به نفيع يعنى اسمه وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمداً صلى الله عليه وسلم نبيّه .

(مصنف فرماتے ہیں) اس میں وصیت لکھنے کے وقت درود پڑھنے پر کوئی دلیل نہیں۔میت کوقبر میں داخل کرنے کے وقت درود پڑھنے کے متعلق جو بات گزری ہے یہ اس کی نظیر ہے یعنی یہاں پر درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے پڑھا گیا م

#### 17- نکاح کے خطبہ میں درود پڑھنا:

الاذكار وغيره ميس حضرت ابن عباس رضى الله عنهما يه ضعيف سند كے ساتھ مروى الله كانہوں فيره ميس حضرت ابن عباس رضى الله على النبي ملا الاية كے تحت فر ما يا كه تم الحق الله الله على النبي ملا الله الله الله على الله على ثناء كرواور برمقام پراور اپنى نمازوں اور اپنى مساجد ميس رسول الله عليه وسلم كى ثناء كرواور برمقام پراور عورتوں كارشته طلب كرتے وقت درود پڑھنے كومت بھولو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزيز

رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کی ایک خانون کے نکاح میں ایسا ہی عمل کیا تھا۔ 18- صبح وشام اور سونے کے وقت درود پڑھنا اور جس کونیند کم آتی ہوا سے

درود کاورد کرناچاہیے

ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے کہ آ ب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صلح علی مائة صلاة حین یصلی الصبح قبل ان یت کلم قبضی اللہ تعالیٰ له مائة حاجة یعجل له منها ٹلائین ویلد خوله سبعین وفی المغرب ذالك .

جوفض مجھ پرسومر تبہ درود پڑھے سے کی نماز اداکرنے کے وقت کلام کرنے سے پہلے تو اللہ تعالی اس کی سوحا جات پوری فرمائے گاجن میں سے تمیں ونیا میں پوری کرے گا اور ستر اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ فرمائے گا اور مغرب کے وقت بھی ایسا کرے۔

اور نہایت غریب سند کے ساتھ مروی ہے جس کے بعض رواۃ میں کلام کیا عمیا ہے۔

من اوى اللي فراشه ثم قرء تبارك الملك . ثم قال اللهم رب المحل والحرم ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام بكل اية انزلتها في شهر رمضان بلغ روح محمد تحية وسلاماً اربع مرات وكل به الله ملكين حتى ياتيا محمداً فيقولان له ان فلان بن فلان يقرء عليك السلام ورحمة الله وبركاته فاقول على فلان بن فلان منى السلام ورحمة الله وبوكاتة .

جوائے بستر پرآئے اور پھرسورہ الملک پڑھے اور اس کے بعد کہے۔ اے اللہ۔اے حل وحرم کے مالک اور رکن ومقام کے مالک اور مشعر حرام کے ما لک بطفیل ہراس آیت کے جوتو نے رمضان کے مہینے میں اتاری روح محمر کوسلام پہنچا۔ جو بیکلمات چار مرتبہ کہتا ہے اللہ تعالی اس پر دوفر شتے مقرر فرما دیتا ہے حتیٰ کہ وہ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرتے ہیں حضور: فلال بن فلال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و ہرکت کی دُعا کرتا ہے تو میں کہتا ہوں میری طرف سے فلال بن فلال کوسلام ہواور اللہ تعالیٰ کی رحمت و ہرکت ہو۔

بعض علماء کرام نے اس مخص کے لیے جسے نیند کم آتی ہے بیرور دبتایا ہے کہ جب وہ سونے کاارادہ کرے تواس آیت کریمہ کی تلاوت کرے۔ 19 ما اللہ ماری تھے کو میں ایمن میں ایک میں ماری میں گانی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ لَ يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوُا عَلَيْهِ وَمَسَلِّمُوْا تَسُلِيُمًاه

اورروایت ہے۔

من صلّی علی مساء غفرله قبل ان یّصبح ومن صلّ علیّ صباحاً غفرله قبل ان یمسی .

جوشام کے وقت مجھ پر درود پڑھے گاوہ مبح کرنے سے پہلے بخشا جائے گی اور جو مجھ پرمنج کے وقت درود پڑھے وہ شام سے پہلے بخشا جائے گا۔ حافظ سخاوی فرماتے ہیں مجھے اس کی اصل سے آگا ہی نہیں۔

#### 19- بوقت سفر درود پرهنا:

جبیها کدامام نووی کے الاذکار میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسافر اپنی دعا کی ابتداء وانتہاء اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ کرے۔ اس پر "سکل امیر ذی بال" کی حدیث بھی دلائت کرتی ہے۔

# Kroz XX & XX & XX Or Jric I, , , XX

#### 20-سوار ہوتے وفت درود پڑھنا:

امام طبرانی نے تخریج کی ہے۔

انه صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا ركب دابة بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء سبحان من ليس له سميت سبحان الذى سخرلنا هذا وماكناله مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون والحمدالله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعليه السلام قالت الدابة بارك الله عليك من مؤمن خففت من ظهرى واطعت ربك واحسنت الى نفسك بارك الله لك في سفرك والنجح حاجتك.

جس نے سواری پرسوارہوتے وقت بہ کہااس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اوراس کی ذات ہرعیب سے پاک ہے اوراس کا کوئی مستی نہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس سواری کوہم اس پرقد رت رکھنے والے نہ شے اورہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور تمام تعریفی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں درود وسلام ہو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر تو بید دعاس کر سواری کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے تو نے میری پیٹے یہ بوجھ ایکا کیا۔ تو نے اپنے رب کی اطاعت کی تو نے اپنفس سے احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے تیرے سفر میں برکت رکھے اور تیری عاجت گوبامراد فرمائے۔

21-بازاراور دعوت میں حاضر ہونے کے وقت درود پڑھنا:

ایک جماعت نے حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعند سے تخریج کی ہے کہ وہ کسی بھی وسترخوان میں تشریف رکھتے یا کسی بھی محفل ختند میں تشریف لے جاتے اور ایک روایت TON HOR BERGER AND THE TON HOR TON HOR THE TON HOR THE

میں ہے کی بھی جنازہ میں شرکت فرماتے تو اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اوراگر بازار کی طرف جاتے تو کسی غیر معروف جگہ پر بیٹھتے اورا لائد علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ حکمہ پر بیٹھتے اوراللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔

22- گھر میں داخل ہونے کے وقت اور مختاجی کے لائق ہونے یا حاجت

بیش آنے یا ان کے وقوع کے وقت درود پڑھنا:

ان مذکورہ امور کے وقت درود پڑھنے کے دلائل حضوصلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا محتاجی ومفلسی کودور کر دیتا ہے کہ عنوان کے تحت گز رکھیے ہیں۔

23-رسائل میں اور بسم الله شریف کے بعد درودلکھنا:

رسائل میں اور بسم اللہ شریف کے بعد درود لکھنا خلفاء راشدین کی سنت ہے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض گورنروں کولکھاتھا۔

أس الله تعالی کی حمد کرتے ہوئے تہ ہیں بید مکتوب ارسال کررہا ہوں، جس کے سواکوئی معبود نہیں اور الله تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ حضرت محمد (صلی الله علیہ وسلم) پرصلاۃ نازل فرمائے اما بعد ....النے۔

بنو ہاشم کی ولایت کی ابتداء سے زمین کے ہر خطے پرمسلمانوں کا بیمل جاری رہا ہے اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔اور پچھلوگ توا پنے مکتوبات کا اختیام بھی درود نشریف پرکرتے تھے۔لیعن مکتوبات کے آخر میں بھی درودلکھا کرتے تھے۔ فرکورہ تفریخ اس قول کورڈ کردی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردرود کے ساتھ جس شخص نے سب سے پہلے مکتوبات درسائل صادر کئے وہ ہارون الرشید ہے امام نووی کے الاذ کار میں جماد بن مسلمہ سے مروی ہے کہ

ان مكاتبة المسلمين كانت من فلان الى فلان: اما بعد سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا الله الآهو واسأله ان يصلى محمد وعلى على آلِ محمد . وان الزنادقة احدثوا المكاتبات التى اولها اطال الله بقاء ك .

مسلمانوں کی آپس میں خط و کتابت ہوں ہوتی تھی۔ یہ کتوب فلال فلال کی طرف سے فلال کو ہے امابعد تم پرسلام ہو۔ پس میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ حضرت محمد پر رحمت نازل فرمائے مگر زند یقوں نے باہم خط و کتابت کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جس کی ابتداء میں اطال اللہ بقاء ک کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیری زندگی دراز فرمائے۔

24- و كردواور تكاليف ومصائب اورطاعون كے وقت درود برا صنا:

اس کے متعلق احادیث اس موضوع کے تحت گزر پھی ہیں جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا دنیاوی واخروی مہمات ومشکلات میں کفایت کاسب ہے۔روایت میں ہے:

من عسر عليه شيء فليكثر من الصلاة على فانها تحلّ العقد وتكشف الكرب .

جے کوئی مشکل آئے وہ بکٹرت مجھ پر درود پڑھے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا محرہ کشااور کشف البلاء ہے۔

امام طبرانی نے حضرت امام جعفر صادق رضی الله عندسے روایت کیا ہے کہ وہ

Krii J. Wing K. Son J. Son J.

فرماتے ہیں میرے والدگرامی کو جب کوئی تکلیف پہنچی تو پہلے وضوفر ماتے اور پھر دو رکعت نفل اداکرتے اور نماز کے بعد بیدعا مائگتے۔

اللهم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدة وانت لی فی کل امر نزل بی ثقة وعُدّة فکم من کرب قدر صعیف عنه الفؤاد و ثقل فیه الحیلة ویرغب عنه الصدیق ویشمت به العدد انزلته بك و شکوته الیك ففر جته و کشفته فانت صاحب کل حاجة وولی کل نعمة و انت الذی حفظت الغلام بصلاح ابویه فاحفظنی بماحفظته به ولا تجعلنی فته للقوم الطالمین اللهم اسئلك بکل اسم هولك سمّیته فی کتابك او علمته احداً من خلقك او استأثرت به فی علم الغیب عندك اسئلك باسمك الاعظم الاعظم الذی الغیب عندك اسئلك باسمك الاعظم الاعظم الذی اذا سئلت به کان حقاعلیك آن تجبیب، آن تصلّی علی ادا سئلت به کان حقاعلیك آن تجبیب، آن تصلّی علی محمد و علی آل محمد و استالك ان تقضی حاجتی ویسال

اے اللہ تو ہی ہر تکلیف میں میرا بھروسہ ہے اور بخی میں میری امید ہے اور بھی جی بیش آنے والے ہر معاملہ میں تو ہی میرا بھروسہ اور تو ہی میرا سرمایہ زیست ہے کتنی ایسی تکلیفیں آئیں جن سے دل ٹوٹ گئے اور اس میں حیلے بوجھل بن گئے دوست منہ موڑ گئے دشمن خوش ہوئے میں نے تھے پر پیش کیس اور تھے سے اس کی شکایت کی تو تو نے اس تکلیف کو دور کر دیا تو ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے اور تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے اور تو وہ ہے جس نے والدین کی نیکی کی وجہ سے بیچ کی حفاظت فرمائی۔ میری بھی حفاظت فرما والدین کی نیکی کی وجہ سے بیچ کی حفاظت فرمائی۔ میری بھی حفاظہ قوم کے لیے والدین کی نیکی کی وجہ سے بیچ کی حفاظت فرمائی۔ میری بھی حفاظہ قوم کے لیے اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائی۔ میری بھی خفالم قوم کے لیے

آ زمائش نہ بناا سے اللہ میں ہراس اسم کے ساتھ بچھ سے سوال کرتا ہوں جوتو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا جس کوتو نے اپنی مخلوق میں سے کسی جھ سکھایا ہے یا جس کوتو نے اپنے علم غیب میں خاص فر مایا ہے اساتھ سوال کیا سے سوال کرتا ہوں اس اسم اعظم کے طفیل جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو قبول فر مانا بچھ پرتی بن جاتا ہے۔ یہ کہتو درود بھیجے حضرت محمصلی جائے تو قبول فر مانا بچھ پرتی بن جاتا ہے۔ یہ کہتو درود بھیجے حضرت محمصلی اللہ عذیہ وسلم اور آل محمد پراور میں سوال کرتا ہوں کہتو میری ضرورت پوری فرمااس کے بعدا بی حاجت کا سوال کرتا ہوں کہتو میری ضرورت پوری فرمااس کے بعدا بی حاجت کا سوال کرتا ہوں کہتو میری ضرورت ہوری

بعض علاء فرماتے ہیں کہ درود شریف کے رقع طاعون کے لیے سبب ہونے کی درود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہواد طاعون اصل میں عذاب ہو اگر چہمو منوں کے حق میں شہادت ورحمت ہے۔ رحمت اور عذاب دوضدیں جع نہیں ہو سکتیں ہیں۔ اور بیصدیٹ گزر چکی ہے تم سب سے زیادہ نجات پانے والا ہولنا کیوں ہیں قیامت کے دن وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کھڑت سے درود پڑھتا ہے۔ جب درود قیامت کی مصیبت ہے اس کو بدرجہ اولیٰ دور کر سے گا۔ اور فرماتے ہیں مدید منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے طاعون اور د جال کے دخول سے حفوظ ہے۔ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے طاعون اور د جال کے دخول سے حفوظ ہے۔ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے طاعون کے دور کرنے کا دخول سے حفوظ ہے۔ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے طاعون کے دور کرنے کا

(مصنف فرماتے ہیں) ان حضرات کی فرکورہ دلیل کواس بناء پررد کردیا گیا ہے کہ بات مؤمنین کے بارے میں ہورہ ہے اور طاعون مؤمنین کے حق میں رحمت ہے جس میں کوئی عذا بنہیں۔اور طاعون در حقیقت کوئی ہولنا کی نہیں اور بدینہ منورہ کا طاعون اور حجال کے دخول سے محفوظ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ ہے جس پرنص وارد ہے۔ دوسرے کسی مقام کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اس بارے میں قابل اعتا و چیز جے میں نے شرح العباب اور شرح الارشاد وغیرہ میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ طاعون کے میں مقام کو اس الدی الارشاد وغیرہ میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ طاعون کے

لیے قنوت پڑھی جائے گی۔اس بن پرسابق استدلال واضح ہوجا تا ہے اور رسول الدسلی علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے طاعون کی دعا فرمانا اس کے رفع کی دعا کے منافی نہیں شہبیں معلوم ہے کہ کفار کا مومنوں کوئل کرنا شہادت اور رحمت ہے جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے۔اس کے باوجود کفار کے قل سے پناہ مانگی جاتی ہے اور اس کے رفع کا سوال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں نفوس کی موافقت نہیں پائی جاتی اور علماء اور بہا در لوگوں کے دنیا جا تا ہے کیونکہ اس میں نفوس کی موافقت نہیں پائی جاتی اور علماء اور بہا در لوگوں کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے اسملام میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ پس طاعون اور کفار کوئل میں سے ہرایک میں اگر چہ خاص رحمت ہے کیکن ان میں عذا ہے عام بھی ہے جو سب پرواضح ہے۔ اس بارے میں بہت سارے لوگوں کے جواعتر اضات تھے وہ ہماری اس مذکورہ تقریر سے رفع ہوگئے۔

خوف غرق کے وقت درود پڑھنا:

شیخ فا کھانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صالح انسان سے حکایت بیان کی کہ وہ ایک کھاری سمندر میں کشتی پر سوار سفر کرر ہے تھے اچا تک طوفان آگیا کشتی ڈو ہے گئی انہیں غودگی ہی طاری ہوگئی اور نبیند کا غلبہ ہو گیا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نسیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم کشتی میں سوار لوگوں کو بتا دو کہ وہ یہ درود ہزار مرتبہ پڑھیں۔

#### صلاة منجية:

اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بهامن جميع الاهوال والأفات وتقضى لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغيات في الدنيا وبعدالممات.

اے اللہ درود نازل فرما ہمارے آتا ومولاحضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایبا درود جس کی برکت سے تو ہمیں نجات دے تمام خوفوں اور آفوں ہے اور تو Kriin Karani Kar

اس کے طفیل ہماری تمام حاجتیں پوری فرمااور ہمیں اس کی برکت سے تمام گناہوں سے پاک فرمااور تو ہمیں اس کے باعث بلند کرد ہے اعلیٰ درجات پراور تو ہمیں اس کی برکت سے دنیاو آخرت کے تمام درجات کی انہاء تک پہنچا۔

پس اس صالح خص نے کشتی میں سوار سب لوگوں کو اپنا خواب بتایا۔ سب نے اس درود کو پڑھنا شروع کر دیا ابھی تین سومر تبہ پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مصیب دور فر مادی۔ المجد اللّغوی نے اپنی سند کے ساتھ اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور بعض سے اتنا اضافہ تقل کیا ہے کہ جواس درود کو ہزار مرتبہ جس کسی مصیبت مہم اور تکلیف کے رفع کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیف دور فر مائے گا اور اس کی امید پوری فر مائے گا۔

دُعا كَي ابتداء، درميان اورآخر مين درود يردهنا:

علاء کرام کا جماع ہے کہ دعا کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلی ہے کہ دعا ک علیہ وسلم پر درود پڑھنامستحب ہے تیجے سند کے ساتھ مروی ہے اور اس کے رجال سیجے کے رجال ہیں۔ رجال ہیں۔

اذا اراد احدكم ان يسال الله شيأ فليبدء بمدحه والثناء عليه بمما هو اهله فيم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل بعد فانه اجدر ان ينجح او يصيب.

جبتم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کوطلب کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اس کی ایسی حمد و شاء کرے جس کا وہ اہل ہے پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اس کے بعد دعا مائے اس طرح وہ کا میاب ہونے اور مقصد حاصل کرنے کے زیادہ قابل ہوگا۔

ایک اور روایت میں ہے:

اذا اراد احدكم ان يدعوا واحب ان يستجاب له فليحمد الله

وَلَيْشِنِ عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بحاجته فانه احب ان يستجاب له

جب تم میں سے کوئی دعا کرنا جاہے اور اپنی دعا کی مقبولیت پہند کر ہے تو اسے جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اس کی ثناء بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر اپنی جاجت کی دعا مائے۔ تا کہ وہ اپنی دعا کی مقبولیت کے لائق بن جائے۔

غریب سند کے ساتھ مروی ہے۔

لات جعلونی کقدح الراکب قیل و ماقدح الراکب؟ قال ان السمسافر اذا فرغ من حاجته صبّ فی قدحه ماء فان کان له الیه حاجة توضاً منهٔ او شربه و الّا اجعلونی فی اوّل الدعا و وسطه و آخره .

مجھے قدرِ راکب کی طرح نہ بھو پو چھا گیا قدرِ راکب سے کیا مراد ہے؟
تو فرمایا جب مسافرا پی حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو اپنے بیالے میں پانی
ڈالٹا ہے۔اگراسے اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس سے وضوکرتا ہے یا
پی لیتا ہے اگر ضرورت پیش نہ آئے تو اسے انڈیل دیتا ہے۔ تم میراذکر دعا
کی ابتداء، درمیان اور اس کے آخر میں کرو۔

پیالے کی طرح نہ بناؤ سے مرادیہ ہے کہ آپ کوذکر میں مؤخر نہ رکھا جائے۔ مسافر پیالے کوسواری کے آخر میں لاکا دیتا ہے اور اسے اپنے پیچھے رکھ دیتا ہے ایک روایت میں اھراقہ کی بجائے ھراقہ کا لفظ ہے اس کی ہا، ہمزہ سے بدلی ہے۔ اصل میں اراق ہے۔ اھراق میں بدل اور مبدل منہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔

امام نسائی وغیرہ نے تخ تابح فرمائی ہے۔

البدعاء كله محجوب حتى يكون اوله ثناء على الله عزوجل

Krie Kindric St. & Kindric Jinn King

وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعوا فيستجاب لدعائه

تمام دعا مجوب رہتی ہے جتی کہ اس کی ابتداء میں حمد الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے پھر دعا مائے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ دیلمی نے تخریج فرمائی ہے۔

كل دعاء محجوب حتى يصل على النبى صلى الله عليه وسلم - بردعا مجوب بتى بحق كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم بردو و بردها جائے - اور دیلمی بی نے اس عدیث کوان الفاظ کے ساتھ بھی تخ تن کی ہے - اللہ عاء يحجب من السماء و لا يصعد الى السماء من الدعا شيء حتى يصل على النبى صلى الله عليه وسلم فاذا صل على النبى صلى الله عليه وسلم فاذا صل على النبى صلى الله عليه وسلم فاذا صل على النبى صلى الله عليه وسلم فاذا صل

دعا آسان سے دورر کھی جاتی ہے اور آسان کی طرف بلند نہیں ہوتی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ آسان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اور شفاء شریف میں یہی حدیث ان الفاظ کے ساتھ تخریج کی گئی ہے۔

الدعاء والصلاة معلّق بين السماء والارض ولا يصعد الى الله عزوجل حتى يصلّ علَى النبي صلى الله عليه وسلم .

روسی میں۔ میں کے مابین معلق رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ونماز آسان وزمین کے مابین معلق رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور باریاب نہیں ہو تیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔

ال حدیث کوحفرت عمر رضی الله عنه سے مردی وہ حدیث تقویت پہنچارہی ہے جس کی سند ہیں ایک غیر معروف راوی ہے اور وہ حدیث مرفوع کے تھم میں ہے کیونکہ اس میں جو چیز بیان کی مخی ہے وہ ان امور سے تعلق رکھتی ہے جن میں اپنی رائے ہے چھو ہیں

### المردوبات كيانول مولى المراقي ا الماجا سكتا ہے۔

ذکر لی ان الدعاء یکون بین السماء و الارض لایصعد منهٔ شیء حتی یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم .

( مجھے بتایا گیا ہے کہ دُعا آسان وزمین کے ، بین رہتی ہے کوئی چیز بھی او پر کو نہیں جاتی حتی کہ نمی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے )

نہیں جاتی حتی کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے )

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے یہ صدیث الی سند کے ساتھ مروی ہے جس کے ایک راوی کو جہور نے ضعیف قرار دیا ہے ۔

مامن دعاء الآبينه وبين السماء حجاب حتى يصلّى على محمد وعلى آلِ محمد فاذا فعل ذالك انخرق ذالك الحجاب و دخل الدعاء واذالم يفعل رجع الدعاء .

ہردعااور آسان کے درمیان پردہ رہتا ہے جی کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمہ پردرود پڑھا جائے۔ جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ تجاب پھٹ جاتا ہے اور دعا آسان میں داخل ہو جاتی ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو دعا واپس لوٹ آتی ہے۔

اک حدیث کوبعض دیگرمحدثین نے اختصار کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔
کل دعاء محجوب حتی بصلی علی محمد و آلِ محمد .
ہردعا مجوب رہتی ہے جی کہ حضرت محملی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمد پر دروو
پر حاجائے۔

مصنف فرماتے ہیں موقوف روایت زیادہ معتبر ہے۔ ابن عسا کرفر ماتے ہیں اس باب میں نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی مرفوع حدیث ثابت نہیں۔ دعاء کے ارکان:

حضرت عطاء سے منقول ہے کہ دعا کے ارکان میہ چیزیں ہیں حضور قلب، وفت،

## Kring Stable Sta

عاجزی بخشوع اوردل کا اللہ تعالی ہے مضبوط تعلق اور اسباب سے انقطاع ۔ اور دعا کے پر صدق واخلاس میں اور اس کی ایجا بت کے اوقات۔ اوقات سے ہیں اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔

27- كانول كي واز دينے كے وقت درود پر هنا:

ایک جماعت نے ضعیف سند کے ساتھ تخ تنج کی ہے۔

اذا طنَّت اذن احدكمَ فليصلُّ علىّ وليقل ذكر الله بخير من

ذکرنی بیخیر۔

جبتم میں ہے کئی کا کان آ واز دینے لگے تواسے جاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے اور یہ کہے کہ جس نے مجھے اچھائی کے ساتھ یا دکیا ہے اللہ تعالی اس کو اچھائی کے ساتھ یا در کھے۔

اوراککروایت میں ہے:

فليذكرني وليصلّ عليّ ـ

اسے چاہیے کہ مجھے یا دکرے اور مجھ مردرود پڑھے۔

ابن خزیمہ درضی اللہ عند کا اپنی صحیح میں اس صدیث کونخ تابح کرنا باعث تعجب ہے کیونکہ اس کی سندغریب ہے بلکہ علی نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔

28-ياوُل س مونے كوفت درود يرد هنا:

حضرت عمر، حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نتیوں ہے منقول ہے کہ

ان رجله محدت فقال له آخر اذكر احب الناس اليك فقال الاوّل يا محمد والثالث محمد صلى الله عليك والثانى يا محمد والثالث محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدة.

ان کا پاؤن کن ہوگیا تو ان سے دوسر سے نے کہاا پیٹی مجبوب ترین آ دمی کو یا و کرو۔ حضرت میں موگیا تو این محرفے کہا یا محمد میں اللہ علیک اور حضرت ابن عمر نے کہا یا محمد ملی اللہ علیہ وسلم پس پاؤں کا من ہوناختم ہو اور حضرت ابن عباس نے کہا محمد ملی اللہ علیہ وسلم پس پاؤں کا من ہوناختم ہو گیا۔

#### 29-چھینک کے وقت درود پڑھنا:

چھینک کے وقت درود پڑھنے کوعلاء کی ایک جماعت نے مستحب کہا ہے۔ضعیف سند کے ساتھ مردی ہے۔

من عطس فقال الحمدالة على كلّ ماكان من حال وصلّى على منخره الايسر طائراً على محمد وعلى اهل بيته اخرج من منخره الايسر طائراً يقول اللهم اغفرلقائلها .

جے چھینک آ کے اور وہ المحمد اللہ علی کل ماکان من حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اھل بیتہ ۔ کہتو اللہ تعالی اس کے ہاکیں نتھنے سے ایک پرندہ نکالتا ہے جو کہتا ہے۔ اے اللہ ایسا کہنے والے کی مغفرت فرما ایک اور روایت میں ہے جس کی سند میں کوئی حرج نہیں سوائے اس کے کہ اس کے ایک راوی کو بہت سارے محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن امام سلم نے اس کی متابع تخ تے فرمائی ہے۔ محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن امام سلم نے اس کی متابع تخ تے فرمائی ہے۔ طیسراً اکسر من المذب اب واضعف من المجواد یو فوف تحت العوش یقول اللہم اغفر لقائلها .

وہ پرندہ تھی سے بڑااور مکڑی ہے کمزور عرش کے بنچے پھڑ پھڑا تار ہتا ہے اور کہتا ہے استدالیا کہنے والے کی مغفرت فرما۔

حفرت ابن عمر رضی الله عند سے منقول ہے کہ وہ چھینک کے وقت درود پڑھنے کو پندفر ماتے ہے۔ اور اس کے برعس آپ سے یہ منقول ہے کہ آپ کے پاس ایک فیضر ماتے ہے۔ اور اس کے برعس آپ سے یہ محل منقول ہے کہ آپ کے پاس ایک فیض نے چھینک کے وقت ال حمد الله و السلام علی رسول الله صلی الله علیه

٢٣٩٤ عنول مونى المرابعة المر

اسلم کہاتو آپ نے فرمایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں بتایا۔
مام بیہ ق نے پہلی حدیث کوتر جے دی ہے اور دیگر محدثین نے فرمایا ہے کہ دوسری حدیث
کی سند ضعیف ہے آگر چامام حاکم نے اسے اپنی صحیح میں تخر تابح کیا ہے۔
اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں چھینک کے وقت درود شریف پڑھنا مسنون نہیں کہ
عدیث یاک میں ہے۔

لاتذكروني في ثلاث مواطن عندالعطاس وعندالذبيحة وعند التمحي

تین مقامات میں میرا ذکرنہ کرو۔ چھینک کے وقت، ذبح کے وقت اور تعجب کے وقت۔

ایک روایت میں تعجب کی جگہ تسمیہ طعام کا ذکر ہے۔

اس حدیث میں ان علماء کی کوئی دلیل نہیں بنتی کیونکہ بیٹے حدیث نہیں بلکہ اس کی سند میں تھم بالوضع راوی ہے۔

اورابن عباس رضی الله عنهما مصروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

موطنان لايسذكر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العطاس والذبيحة .

دومقام ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ چھینک کے وقت اور ذرج کے وقت۔ لیکن بیرحدیث بھی سجیج نہیں۔

#### . منبير

علاء کرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ پچھ مقامات ایسے ہیں جن میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جانا جا ہیں۔ ان میں سے چند مقامات ریے ہیں کھانا ، پینا ، جماع کرنا اور چھینک مارنا۔ اورای طرح وہ مقامات جہاں درود پڑھنے کے متعلق سنت وارزہیں۔

(مصنف فرماتے ہیں) چھینک کے وقت نہ پڑھنے کار ڈنو تمہیں معلوم ہو گیا ہے۔ اور باتی مقامات میں درود نہ پڑھنے کار ڈکیل امیر ذی بال والی حدیث ہے ہو باتا ہے۔

#### فائده:

سحون ما لکی رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب کے وقت درود پڑھنے کو پہند نہیں کیا اور اکیلی فرماتے ہیں ہمارے بعض اسمہ نے تعجب کے وقت درود پڑھنے کو سب حان اللہ لااللہ الا اللہ کے پڑھنے کی طرح نا پہند نہیں سمجھتے کیونکہ نا درو بجیب وغیرہ چیزوں کو معرض وجود میں لانے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا پہندیدہ اور مضحکہ خیز امر کے وقت درود پڑھے اور اس کے بارے میں بیمعلوم بھی ہوجائے کہ اس نے درود پڑھنے کو جب بنالیا ہے اور اس سے اجتناب نہیں کیا تو مجھے اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔

القونوی نے الیسی کے اس قول پر تقید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کفر کا فتو کی دیے کے لیے ایک زائد قید کا ہونا ضروری ہے بیا اوقات متعلم کامضمون کلام اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ زائد قید بہ ہے کہ ناپبندیدہ یا مضحکہ خیز چیز کے پاس درود کو ناپبندیدگی یا ہنسی بنانے کے ارادہ سے ذکر کیا جائے تو اس حالت میں وہ شخص کا فر ہو جائے گا جیسا کہ ظاہر ہے۔

علاء حفیہ میں سے علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مس حرام کے وقت یا سامان کوفروخت ہے کھولنے کے وقت تاسامان کوفروخت ہے کھولنے کے وقت تاسامان کوفروخت ہے کہ حرمت کا جزم وقت درود پڑھنے کی حرمت کا جزم فرمایا ہے اور عصہ کے وقت درود پڑھنے کا نہ کہا جا اور عصہ کے وقت کی کومی درود پڑھنے کا نہ کہا جا اے کہاں بات کا خوف ہے کہ کہیں عصہ اس کو کفر پر نہ اُکسائے۔ اس قول کو علامہ نودی نے الاذکار میں نقل فرما کر ثابت رکھا ہے۔

## 121 X & X & X & X \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121 \ 121

### 30- بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے اور بھو لنے کے خوف کے وقت درود برط صنا:

ضعیف سند کے ساتھ مردی ہے۔

اذانسيتم شيأً فيصلُّوا على تذكروا ان شاء الله تعالىٰ.

جبتم كوكى چيز بحول جاؤتو مجھ پر درود پڙهو۔انشاءاللدياد آجائے گا۔

اورضعیف مرسل سند کے ساتھ مروی ہے۔

من ارادان يحدث فنسيه فليصل على فان في صلاته على

خلفاً من حديثه وعسى ان يذكره .

جو کسی بات کو بیان کرنے کا ارادہ کرے اور بھول جائے تو اس کو مجھ پر درود پڑھنا جاہیے بے شک اس کا مجھ پر درود پڑھنا اس کے قائم مقام ہو گا اور

امیدے کہ اس کوائی جولی ہوئی چیزیاد آجائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سندمنقطع کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے

فرمایا\_

من خاف على نفسه النسيان فليكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

جے بھو لنے کا اندیشہ ہووہ بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھے۔

31- مسى چيز كوعمره بجھنے كے وقت درود برد هنا:

اس مقام پر درود پڑھنے کا ذکر ابن الی تجلۃ نے کیا ہے۔ کیکن تعجب کے وقت درود پڑھنے کے بارے میں جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ اس کورڈ کرتا ہے۔

32-مولی کھانے کے وقت درود پڑھنا:

دیلمی نے تخ تابج کی ہے۔

اذا اكلتم الفجل واردتم أن لأأيوجد له ريح فاذكروني عند

اگرتم مولی کھاؤ اورتم بیر چاہتے ہو کہ اس کی بُو منہ میں نہ رہے تو پہلالقمہ کھاتے ہی مجھے یاد کرو۔

بیحدیث بطورمرفوع می نبیل زیاده ظاہر بات بیہ کے کہ بیابن المسیب کے کلام کا ہے۔

### .33- گدھے کی آواز سننے کے وفت درود پڑھنا:

ابن السنی اورامام طبرانی نے تخ تابح کی ہے۔

لاینهق الحمار حتی بری شیطانا او یتمثل له شیطان فاذا کان ذالك فاذكروا الله وصلوا على .

گدھانہیں بینکتا حتیٰ کہ شیطان دیکھ کے یا شیطان کی مثل دیکھ کے۔ جب ایسامعاملہ ہوتو تم اللّٰہ کا ذکر کرواور مجھ پر درود پڑھو۔

(مصنف فرماتے ہیں)ای لیےا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں)ای لیےا ہے وفت میں تعوذ پڑھنامسنون ہے کہ حدیث ماہے۔

لما یخشی من شر ذالك الشیطن و شر و سوسته فلیجا الی الله فی دفعه متوسلا الیه بالصلاة علی نبیه صلی الله علیه و سلم به جب شیطان ك شراوراس ك و سوسه ك شركا دُر بوتواس كودوركرنے ك لياللہ ك نبى پر درود پڑھنے ك ساتھ توسل كرتے ہوئے اللہ تعالى ك بناه لى جائے۔

#### 34-ارتكاب كناه كے بعد درود پر هنا:

گناہ کے ارتکاب کے بعد درود پڑھنا چاہیے تا کہ وہ اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔
جیسے کہ درود کے کفارہ و نوب ہونے کی بحث میں یہ بات گزرچکی ہے اور اس مقام پریہ
بھی ذکر ہو چکا ہے کہ درود کا پڑھنا زکاۃ ہے اور زکاۃ نمو، برکت اور طہارت کو مضمن ہے
اور کفارۃ گناہ کومٹانے کو مضم ہے اور دونوں کے شمن میں یہ مفہوم نکاتا ہے کہ نبی کریم

Kring Lindric State of the Stat

صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھنانفس کورذ اکل سے پاک کرنا ہے اور اس کے نمودِ کمال میں اضافه كرتا ہے اورتفس كا كمال انہيں دوامروں پرمنحصر ہے۔ پس اس سے بينتيجه برآ مدہوتا ہے کیفس کا کمال بجزنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حامل تہیں ہوسکتا۔ اور درود برد هنا آب صلی الله علیه وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی متابعت اور آپ سلی الله علیه وسلم کوتمام مخلوق سے مقدم بھنے کے لواز مات میں سے ہے۔

صلّى الله عليه وسلّم تسليمًا كثيرًا دائماً ابداً.

35- ماجت پیش آنے کے وقت درود پر صنا:

اس کے متعلق ایک حدیث صبح وشام درود پڑھنے کے موضوع کے تحت ذکر ہو چکی ہے۔ایک اور حدیث آپ صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھنا محتاجی و مقلسی کو دور کرنے کا سبب ہے کے موضوع سے تحت گزری ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندسے بارہ رکعات نفل بڑھنے کی کیفیت منقول ہے کہ تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر ..... کیے اور سجدہ کرے اور سجدہ میں سورۂ فاتحہ سات بار اور آبیت الکری سات باراورلا اله الله الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوعلى کل شیء قدیر دس بار پڑھے اور اس کے بعد ریکمات پڑھے۔

البلهم اني استلك بمعاقد العزّمن عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الاعظم وجدك الاعلى وكلماتك التامة.

ا الله من تحمد بعد سال كرتا مول ان اسباب كطفيل جن كى وجه ساتو نے اسپے عرش کوعزت بخش ہے اور تیری کتاب کی آیات رحمت سے طفیل اور تیرے اسم اعظم کے طفیل اور تیری بلند بزرگی کے طفیل اور تیرے کلمات

اوراس کے بعدایی حاجت طلب کرے بھرسجدہ سے سراٹھا کردائیں ، بائیس سلام

(مصنف فرماتے ہیں) اس کی سند غیر معتبر ہے اور اس کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس کو حضرت ابو ہریرۃ کی حدیث سے ابن جربج کی سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے مگر اس کے بھی سار سے طرق غیر معتبر ہیں خاص کریہ رکوع وجود میں قر اُت کی سجح نہی کے معارض ہے اور اس میں تشہد اور سلام کے درمیان بغیر کسی سہو کے سجدہ ہے اور اس میں تشہد اور سلام کے درمیان بغیر کسی سہو کے سجدہ ہے اور اس میں تشہد اور سلام کے درمیان بغیر کسی سہو کے سجدہ ہے اور اس میں تشہد اور سلام کے درمیان بغیر کسی سہو کے سجدہ ہے اور ابنی سے درمیان سجدہ کرنام بطل نماز ہے۔

"معاقد العرش" كامطلب اين بي جيك بها جاتا عقدت هذا الامو بفلان ميں نے بيمعاملد فلال كرماتھ وابسة كرديا ہے كونكدوه اما عقدار، جانے والا اور قوت والا ہے۔ يس امانت علم اور قوت اس كے ساتھ معاملہ كو وابسة كرنے كے اسباب بيس ليس اس كامطلب ہوگا كہ ميں اُن اسباب كے فيل تجھ سے سوال كرتا ہوں جن كى وجہ سے تونے اپنے عرش كوعزت بخشى ہے تى كہ تونے اپنے ارشاد ميں" السعور ش وجہ سے تونے اپنے عرش كوعزت بخشى ہے تى كہ تونے اپنے ارشاد ميں" السعور ش المحدید" كے ساتھ اس كى تعریف فرمائى السعطیم ، العرش الكویم اور المعرش المحدید" كے ساتھ اس كی تعریف فرمائى

(منتھی الرحمة من كتابك) اسے مرادوہ آیات میں جن میں اللہ تعالی كی وسیع رحمت اور بندوں پر بکٹرت مہر بانیوں كا ذكر ہے۔ یا اسے مرادوہ آیات ہیں جو اپنے پڑھنے اور بندوں کرنے والے كے ليے رحمت كا موجب ہیں۔ یہ مطلب المدین نے ذكر كیا ہے۔

#### نماز حاجت:

ایک روایت میں ہے جسے اللہ تعالیٰ یا کسی انسان سے حاجت ہوتو وہ اچھی طرح وضوکر ہے اور نجی طرح وضوکر ہے اور نجی کریم وضوکر ہے اور نجی کریم سلی اللہ تعالیٰ کی ثناء کرے اور نجی کریم سلی اللہ علیہ وسلی پر درود پڑھے اور بچر بید دعا مائے۔

لااله الا الله السحليم الكريم سبحان الله رب العرش الكريم والتحسم لله رب العالمين أسالك موجبات رحمتك وعزائم Kran Karandric Jerska Berker Januaric Jenny Krandric Jenny Krandri

مغفرتك والغنيمة من كل بروالسلامة من كل ذنب ولا تَدَخُ لى ذنباً الا غفرته ولاهماً الا فرجته ولا حاجة هى لك رضاً الا قضيتها يا ارحم الراحمين .

اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں۔ جو بردا برد بارکرم کرنے والا ہے اور پاک ہے اللہ جوعرش عظیم کارب ہے اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے بیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا تیری رحمت کو واجب کرنے والے اسباب کا اور تیری مغفرت کو پختہ کر دینے والی خصلتوں کا اور ہرگناہ سے حفاظت اور ہرنیکی کی نعمت کا اور نافر مانی سے سلامتی کا۔ اے اللہ میرے سی گناہ کو بخشے بغیر مت چھوڑ۔ اور میری کسی پریشانی کو بغیر دور کیے مت چھوڑ اور میری کسی پریشانی کو بغیر دور کیے مت چھوڑ اور میری کسی جا اور میری کسی حاجت کو جو تیری رضا کے مطابق ہو بغیر پوری کیے مت چھوڑ اور میری کسی حاجت کو جو تیری رضا کے مطابق ہو بغیر پوری کیے مت چھوڑ الراحمین۔

اس حدیث کوتر فدی، ابن ماجہ اور طبر انی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ترفدی نے فرمایا کہ بیغریب ہے۔ اس کی سند میں کلام ہے کہ اس کا فائد نامی راوی ضعیف ہے ابن الجوزی کا اسے موضوعات میں ذکر نامر دود ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں فائد کی حدیث مستقیم ہے گرامام بخاری وامام سلم نے اسے تخ تی نہیں کی میں نے اس کو بطور شاہر تخ تن کہ میں نے اس کو بطور شاہر تخ تن کہ کیا ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں فائد ضعیف ہونے کے باوجود اس کی حدیث کھی جاتی ہے بہر حال بید حدیث ضعیف ہے گرفضائل اعمال میں اسے لکھا جائے گا۔ لیکن اس کا موضوع ہونا جمین شاہر شہیں۔

ضعیف سند کے ساتھے میہ صدیث مروی ہے۔

جے کوئی حاجت پیش آئے اسے جا ہے کہ وہ اچھی طرح وضوکرے اور دور کعت نفل ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکری پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکری پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اورا من الرسول سے آخر سورۃ تک پڑھے۔ پھرتشہد بیٹھے اور سلام پھیردے

اوراس کے بعد بید دعا مائے۔

اللهم يامونس كل وحيد وياصاحب كل فريد وياقريباً غير بعيد وياشاهدا غير غائب ويا غالباً غير مغلوب ياحى ياقيوم يا ذاال جلال والاكرام يا بديع السموت والارض اسئلك بالسمك الرحمن الرحيم الحى القيوم الذى عنت له الوجوه وخشعت له الا صوات ووجلت القلوب من خشيته ان تصلى على محمد وعلى آل محمد وان تفعل بى كذا ر

اے اللہ ہر تنہا کے مونس اور ہر نفیس چیز کے مالک اے قریب جو دور نہیں اے شاہد جو غائب نہیں اور اے غالب جس پر غلب نہیں کیا جاتا۔ اے زندہ دوسروں کو زندہ کرنے والے۔ اے بزرگی و بخشش والے اور اے پیدا کرنے والے آسانوں اور زمین کو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل تیرے اسم رحمٰن ورجیم ، جی وقیوم کے۔ جس کے سامنے چہرے جھک گئے۔ اور آ وازیں بست ہوگئیں اور دل جس کی ہیبت سے کانپنے لگے کہ تو درو درجیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پراور آلی محمد پراور کہہ میرے ساتھ بیہ معاملہ فرما۔ تو اس کی حاصلی اللہ علیہ وسلم پراور آلی محمد پراور کہہ میرے ساتھ بیہ معاملہ فرما۔ تو اس کی حاصلی اللہ علیہ وسلم پراور آلی محمد پراور کہہ میرے ساتھ بیہ معاملہ فرما۔ تو اس کی حاصلی اللہ علیہ وسلم پراور آلی محمد پراور کہہ میرے ساتھ بیہ معاملہ فرما۔ تو اس کی حاجت یوری کی جائے گی۔

نہایت ضعیف سندوالی روایت میں ہے کہ

آ پ صلی الله علیه وسلم نے حصرت ام ایمن رضی الله عنها کوایک دوسری کیفیت بتاتی ہے جوسابقه کیفیت ہے۔

ال کے شدت ضعف کی وجہ سے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوراس میں تشہد وسلام کے درمیان بغیر مہو کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے حالا نکہ ایسا کرنا نماز کو باطل کر ویتا ہے درمیان بغیر مہو کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے حالا نکہ ایسا کرنا نماز کو باطل کر ویتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے ایک روایت جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے اس میں ہے کہ جسے اللہ تعالی سے کوئی حاجت ہواور وہ بدھ، جمعرات اور

## Krinit Sight of the Karthall Sight of the Si

جمعه کاروز ورکھے جب جمعہ کا دن ہوتو صاف ستھرا ہوکر مسجد کی طرف جاکے صدقہ کرے خواہ کم ہویا زیادہ جب نماز جمعہا داکر چکے توبید عامائگے۔

اللهم انى اسئلك باسمك وبسم الله الرحمن الرحيم الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اسئلك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا اله الا هو الحى القيوم الذى تساخذه سنة ولانوم ـ الذى ملات عظمته السموات والارض واسئلك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا اله الا هو الذى عنت له الوجوه وه خشعت له الرحيم الذى لا اله الا هو الذى عنت له الوجوه وه خشعت له الا صوات ووجلت القلوب من خشيته ان تصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وتقضى حاجتى وهى كذا وكذا فانه يستجاب له ان شاء الله تعالى .

اوراس کے بعدا پی حاجت کا ظہار کرے ان شام اللہ تعالی اس کی دعا قبول ہوگی اور ابن عمر نے فرمایا بیاحقوں کونہ سکھاؤتا کہ وہ اس کے ذریعہ گراہ اور قطع حمی کا سوال نہ کریں۔

محدثین کی ایک کثیر تعداد نے بیصدیت تخریج کی ہے ان میں امام تر نہ کی ہی شامل ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ بیصدیث حسن سیح ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ بیصدیث سیخاری و مسلم کی شرا لکلے کے مطابق سیح ہے اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام کے لیے آتار ہتا تھا۔ گر حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ سے ملا اور اس عنہ الشفات نہ فرماتے سے وہ شخص حضرت عثان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا اور اس بات کی شکایت کی تو حضرت عثان بن حنیف نے اسے فرمایا وضو کر اور مسجد میں جاکر دو بات کی شکایت کی تو حضرت عثان بن حنیف نے اسے فرمایا وضو کر اور مسجد میں جاکر دو رکھت نماز اواکر اور مجربوں دعا ما گل۔

اللهم اني استلك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه

TO STAN SE STANDER SE

وسسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجهه بك الی ربی فیقضی لی حاجتی

اے اللہ! میں جھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں تیرے نی محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ کھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلہ سے ۔اے محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ یوری ہوجائے۔

اور فرمایا اس دعا کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کرواور اس کے بعد جا کر حضرت عثمان کے پاک اپنی حاجت پیش کرو۔وہ آ دمی چلا گیا اس طرح کیا جیسے حضرت عثمان بن صنیف نے اسے بتایا تھا پھروہ مخض حضرت عثان کے دروازے پرآیا۔ دربان آیااوراس کاہاتھ كير كرحضرت عثان غنى كے پاس كة يا لة خضرت عثان نے اس كوايے ساتھ فرش پر بٹھایا اور فرمایا اپنی حاجت بیان کرواس نے حضرت عثان سے اپنی حاجت کا تذکرہ کیا تو حضرت عثان نے اس کو بورا کر دیا چرفر مایا اس سے پہلے میں تیری حاجت سمجھا ہی نہیں تھا۔اب جو کام ہو بتا دینا۔ پھروہی شخص حضرت عثان کے ہاں سے نکل کر حضرت عثان بن صنیف کے پاس آیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزاعطا فرمائے پہلے تو وہ میری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے۔ مگراب جبکہ تم نے اس کے ساتھ گفتگوفر مائی (تو انہوں نے میری طرف تو جہ فر مائی اور میری حاجت یوری فر مائی ) تو حضرت عثان بن حنیف نے فرمایا میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی ندانہوں نے میر سے ساتھ کوئی بات فرمائی ہے۔ لیکن میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ویکھا کہ ایک نابینا آ وی آپ کی خدمت میں آیا اور اپنی بینائی ختم ہونے کی شکایت کی تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اسے فر مایا۔ لوٹا لا وُ ، وضوكر و پھرمىجىدىيى جا كر دوركعت تفل نمازا دا كر و پھرىيد عاير معوب

اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك نبى الرحمة يا مجمد انسى الرحمة يا مجمد انسى اتسوجمه بك اللهم شفعه في

Krije Dirdric Jing

وشفقنی فی نفسی ۔

اے اللہ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں تیرے نی تی رحمت کے وسیلہ سے اپنے رحمت کے وسیلہ سے اپنے رحمت کے وسیلہ سے اپنے میری بصارت روشن فرما دے رب کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ میرے لیے میری بصارت روشن فرما دے اور اے اللہ ان کی میرے تی میں شفاعت قبول فرما اور میری شفاعت میری اینی ذات کے حق میں قبول فرما۔

حضرت عثان نے فرمایا کہ اللہ کی شم ابھی ہم مجلس میں موجود گفتگو کررہے تھے کہ وہ مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے آیا تو یوں محسوس ہوتا کہ اسے تو کوئی تکلیف ہی نہیں۔ بیوا قعدا گرچہ کتاب کے موضوع سے متعلق نہیں گرمیں نے اسے استر داد بیان کیا ہے۔

احیاءالعلوم میں مرفوعاً روایت ہے۔

اذا سـنـالتـم الله حاجة فابدء وا بالصلاة على فان الله اكرم من ان يسأل حاجتين فيقضى احداهما ويردالاخراى ـ

جبتم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت مانگوتو مجھ پر درود پڑھنے کے ساتھ ابتداء کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بیہ بعید ہے کہ اس سے دو حاجتیں مانگی جائمیں توایک کوقبول کرے اور دوسری کور دفر مادے۔

معروف ہے کہ بیر حضرت ابوالدر دارضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ شاید ابوسلیمان دارانی نے ان سے ان ہی کا قول اخذ کیا ہو کہ

اذا اردت ان تسأل الله حاجة فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم سل حاجتك ثم صل عليه صلى الله عليه وسلم فان الصلاة مقبولة والله اكرم ان من ان يسأل حاجتين فيقضى احداهما ويرد الاخراى.

## The Holling to the Holling the

جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ما تکنے کا ارادہ کر وتو سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھواللہ تعالیٰ عاجت، ما تکوادر آخر میں پھر درود پڑھواللہ تعالیٰ درود نیول فرما تا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید ہے کہ وہ دو درودوں کے درمیان جو چیز ہے اس کوچھوڑ دے۔

دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جوانہیں منصور کے ساتھ پیش آیا اور منصور سے خلاف قیاس ایک ایسی دعا کے وسیلہ سے آپ کی نجات ہوئی جو آپ نے مانگی تھی۔ اور اس دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ وسیلہ سے آپ کی نجات ہوئی جو آپ نے مانگی تھی۔ اور اس دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ کین اس کی سند نہایت ضعیف ہے۔

رئیج الانوار میں ہے کہ ایک شخص عبدالملک سے نہایت خوفز دہ تھاحتیٰ کہ اسے کہیں سکون نہیں ملتا تھا ایک دفعہ عالم اضطراب میں اسے عائب سے آ واز آئی توبیہ مات کلمات کیوں نہیں پڑھتا اس نے پوچھا وہ سات کلمات کون سے ہیں تو ہا تف نیبی نے کہا وہ یہ ہیں۔

سبحان الواحد الذي ليس غيره اله سبحان الدائم الذي لانفاد له سبحان القديم الذي لاندله . سبحان الذي يحيى ويسميت سبحان الذي هو كل يوم في شأن سبحان الذي يخير يخلق مايراي ومالايراي . سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليم . اللهم اني اسئلك بحق هؤلاء الكلمات وحرمتهن ان تصل على سيدنا محمد وان تفعل بي كذا .

پاک ہے وہ ذات وحدہ لائٹریک لاجس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پاک ہے وہ دائم جس کے لیے کوئی اختمام نہیں۔ پاک ہے وہ دائم جس کاکوئی ٹٹریک نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جوزندہ کرتا اور مارتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جوزندہ کرتا اور مارتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کو کمات جس کو کسی سے مان کلمات جس کو کسی کے سکھلائے بغیر ہر چیز کاعلم ہے۔اے اللہ تجھے سے ان کلمات

The State of the S

اوران کی حرمت کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ تو سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر دروذ بجیج اور میری بیرجا جت بوری فرما۔

ابن طولون نے ایک آ دمی کی گردن زنی کا تھم دیا۔ اس نے دور کعت نماز اواکر نے کی اجازت مانگی تو اسے اجازت دے دی گئی۔ اس نے نماز اوا کی اور پھر آسان کی طرف اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے سنا گیا۔

يا لطيف فيهما يشاء يافعال لما يريد صلّ على سيدنا محمد

، وآلم والطف بي في هذه الساعة وخلّصني من يديه .

اے جس پر چاہے مہر بانی فرمانے والے۔اے جس کا ارادہ کرےاہے کر گزرنے والے درود بھیج ہمارے آتا محمد اوران کی آل پر اوراس لمحہ مجھ پر مہر بانی فرمااور مجھے اس کے ہاتھوں سے نجات عطافر ما۔

اس دعا کے بعدوہ نظروں سے غائب ہوگیا۔ تلاش کیا گیا تو وہ نہ ملا۔اوراس مقام میں نہ تھا جہاں اسنے رکھا گیا تھا۔اس واقعہ کا جب ابن طولون سے تذکرہ کیا گیا تو اس نے جلا دسے کہاتم سج کہتے ہویہ دعامقبول ہے۔

اس باب متعلق حضرت ابن عُباس وغيره كي ثار باقي بير - .

خلاصہ یہ ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو اپنا وسیلہ بنایا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے اور اس کی مراد برآئی ہے۔ بیٹک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاور فیع اور جود وسیع کے مالک بیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیع مرتبہ اور وسیع جود کے مالک کیو کر نہ ہوں گے؟ آپ ہی کے توسل کی برکت سے نابیناصحت یاب ہوگیا یہ آپ کے مالک کیو کر نہ ہوں سے ظیم مجزہ ہے۔ بلکہ آپ کے جاہ ومرتبہ کے ساتھ توسل کرنے والوں کی دعاؤں کی مقبولیت بے شار و بے انتہام جزات پر مشمل ہے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاواعظم اور آپ کے قرب اکمل واسخم کے واسطے سے قوسل کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام بھلائیوں سے نواز جنہیں ہم پند کرتے ہیں واسطے سے قوسل کرتے ہیں تو بیند کرتے ہیں

Kar King Linder State St

بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔

36-ہرحال میں درود پڑھنا:

تیسری فصل میں بہت ساری احادیث ذکر ہوئی ہیں جو ہر حال میں درود پڑھنے پر دلالت کررہی ہیں۔

اورابھی قریب ہی گزرا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی محفل یا دسترخوان پرتشریف رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ حکاست:

حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک آ دمی جج کرر ہاتھا اور جج کے تمام مواقف واعمال میں بکثرت درود پڑھ رہاتھا۔اے کہا گیا کہتم ماثورہ دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس نے معذرت کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جج کرنے نکلاتھا۔ بھرہ پہنچ كراس كا والد و فات يا گيا۔ اس نے اپنے والد كے چېرہ ہے كپڑا اٹھا كر ديكھا تو وہ گدھے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب اس نے بیر کیفیت دیکھی توبر اپریشان ہوااس يريشاني كے عالم ميں اسے اونكھ آئى۔اس نے خواب ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زیارت کی۔اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ میا اور عرض کیا: یارسول الله! مجھے میرے والدے پیش آنے والے واقعہ کی خبر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمايا بيخف سود كھاتا نقا۔اورسود كھانے والے كو دنيا وآخرت ميں الى حالت كا سامنا كرنا يڑے گا۔ليكن ميخض ہررات سونے سے پہلے مجھ برسومر تبددرود پڑھتا تھا۔ جب اس کے ساتھ میدواقعہ پیش آیا تو مجھ پرمیری امت کے اعمال پیش کرنے والے فرشتے نے اس کی خبر دی تو میں نے اللہ تعالی سے سفارش کی اللہ تعالی نے اس کے ق میں میری شفاعت قبول فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہاس کے بعدوہ نیند سے بیدار ہوگیا اور اپنے والد کے چیرے کو دیکھا تو وہ چود ہویں کے جاند کی طرح چیک رہا تھا۔ پھراس کو دنن کرنے کے بعد نینداور بیداری کی بین بین حالت میں تھا کہ ہاتف تیبی کوآ واز دیتے ہوئے

دیکھا کہ وہ کہدرہا ہے۔ تیرے والدیراس عنایت کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پڑھنا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس کے بعد شم اٹھائی کہ میں کسی بھی حالت اور کسی بھی وقت درودکور ک نہ کروں گا۔

اس کی ما نندا کیہ واقعہ بیجی بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص بکثر ت درود پڑھا کرتا تھا اس ہے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ وہ ایک دفعہ جج کرنے کے لیے اپنے والد کے ساتھا ہے گھرے نکلا اور رائے میں کسی جگہ ہم سو گئے اور اسی حالت میں مجھے ایک کہنے والا کہدر ہاہے اٹھو۔اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدکوموت دے دی ہے اور اس کا چہرہ ساہ ہوگیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا اور پریشانی کے عالم میں میں نے اپنے والد کے چہرہ ہے کپڑااٹھایا تو وہ مردہ تھا اور چہرہ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ بیدد مکھ کر مجھ پررعب طاری ہو گیا اور جھے برعشی طاری ہوگئی۔ اور میری آئکھ بند ہوگئی اجا تک میں نے دیکھا کہ جارآ ذمی ا ہتھوں میں گرز لیے ہوئے میرے باپ کو گھیرے ہوئے ہیں فور اایک خوبصورت چہرے والا یخص آیا اور اس نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پھرمیرے والدکے چبرے سے کیڑا ۔ یا ورا پناہاتھ ان کے چہرے پر پھیرااور میرے پاس آیااور کہااٹھ اللہ تعالیٰ نے تیرے باب وسفید کردیا ہے۔ میں نے پوچھامیرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کون میں؟ تو فرمایا میں محمصلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر میں نے اپنے باپ کے چہرہ سے کپڑا اٹھایا تو وہ بالکل سفید تھا۔ میں نے اس کو ڈن کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اس طرح کی حکایت حضرت سفیان الثوری رحمة الله علیه نے بھی بیان فرمائی ہے کہ اہوں نے ایک حاتی کودیکھا کہ وہ کثرت سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھ رہاتھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یہ جگہ تو اللہ تعالیٰ کی ثناء کے لیے ہے تو اس نے بنایا کہ میں اپنے شہر میں تھا میر ابھائی فوت ہو گیا میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس واقعہ نے جمعے مغموم کر دیا اس عالم میں اچا تک ایک شخص داخل ہو گیا اس کا چہرہ مقال ہو گیا اس کا چہرہ دیکھا تو دہ سیاہ ہو جہ

The House of the H

گویا وہ روشن سورج تھا۔ اس نے میرے بھائی کے چہرہ سے کیٹر ااٹھایا پھراس کے اوپر
ہاتھ پھیرا تو اس کی سیابی زائل ہوگئ وہ چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوگیا۔ بیدد کمچرکر
میں بہت خوش ہوا اور میس نے اس سے بوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ فرشتہ ہوں
جو ہراس شخص پر مقرر کیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثر سے کے ساتھ درود
پڑھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں۔ تیرا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر بکٹر سے درود پڑھتا تھا اس سے کوئی غلطی صادر ہوگئ تھی جس کی سزااسے چہرہ کو سیاہ
کرنے کے ساتھ دی گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے گ

ابونغيم وغيره نے حضرت سفيان توري ہے اسي طرح كا ايك اور واقعہ ذكر كيا ہے جس میں ہے کہانہوں نے دوران جے ایک نوجوان دیکھا کہ وہ ہرقدم پر نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم پردرود برد هر ما تفارسفيان توري نے اس سے فرمايا كيا توبيہ بھے كر برد هرما ہے تو اس نے جو بات چھراس نے ان سے بیان کیا کہ میں جج کررہا تھا میری والدہ میرے ساتھ تھی اس نے مجھے کہا کہ میں اسے بیت اللہ کے اندر لے جاؤں میں اندر لے گیاوہ گر کی اورا س کا پیٹ بھول گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں اس کے پاس نمز دہ ہوکر بیٹھ گیا۔اور میں نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کی۔اے میرے پرور دگار تو ایبا سلوک فرماتا ہے اس کے ساتھ جو تیرے کھر میں واخل ہوتا ہے۔ پس اجا تک تہامہ کی طرف . من ایک بادل انها پھر سفیدلباس میں ملبوس شخص نمودار ہوا بیت الله شریف میں داخل ہوا۔ اس نے اپناہاتھ میری ماں کے چبرہ پر پھیراتو وہ سفید ہوگیا۔ پھراس نے اپناہاتھ اس کے پیٹ پر پھیراتو مرض سے آرام ہوگیا۔ پھروہ جانے لگاتو میں نے اس کا دامن پکڑ لیااور یو چھاتو کون ہے؟ جس نے میری تکلیف کو دور کیا تو اس نے کہا میں تیرا نبی محرصلی اللہ عليه وسلم ہول۔ ميں نے عرض كيا: يارسول الله! مجھےكوئى وصيت فرمائيے۔ تو آ ب صلى الله عليه وسلم نے فر مايا برقدم كوا تھاتے ، ركھتے محمد وآل محمد پر درود پر صناب

## Krno XX & KX & KX ON XX

37-بے گناہ پرتہمت لگائی جائے تواس کا درود پڑھنا:

اس کے متعلق کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی سے کوئی جھی سے کوئی بھی ۔ ان میں بعض پیش ہیں۔

1-ایک شخص کے خلاف شہادت پیش کی گئی کہاس نے اومٹی چوری کی ہے حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کے ہاتھ کا منے کا تھم دیا۔ وہ تحض اپنارخ موڑ کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگا اچا نک اونٹنی بول پڑی یا محمد میشخص میری چوری ہے بری ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس شخص کو حاضر کرنے کا تھم دیا۔ آپ نے اسے یو چھاتو ابھی پیچیے م*ڑ کر کیا پڑھ*ر ہاتفا؟ اس نے جو پڑھا تھا وہ بتادیا۔تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے ویکھا کہ فرشتے مدینہ طبیبہ کی گلیوں کو گھیرے ہوئے تھے حتیٰ کہ وہ میرے اور تیرے درمیان حائل ہوجاتے پھر فرمایا تو صراط پر اس حال میں اترے گا کہ تیرا چہرہ چودھویں کے جاند سے زیادہ چمکدار ہوگا۔اس حدیث کو دیلمی نے تخریج کیا ہے اور سیجے · نہیں۔اورطبرانی نے بھی روایت کیا ہےان کی روایت میں ایک راوی مضم بالوضع ہے۔ 2-ایک روایت میں ہے کہ ایک اعرابی اینے اونٹ کی نگیل پکڑے ہوئے آیا اور حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کے کھڑا ہوگیا اور عرض کی السسلام علیك ایھا النبی و رحسمة الله وبسر كاتبه . حضور صلى الله عليه وسلم نے اس كے سلام كا جواب ديا اونيث بلبلانے لگا۔ات میں اجا تک ایک آ دمی آیا کویا کہ وہ اونٹ کا محافظ ہے۔اس نے کہا یارسول الله! اس اعرابی بنے اونٹ چوری کیا ہے اونٹ ایک لمحہ کے لیے بلبلانے اور چیخنے لگا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور اونٹ کی آ واز سننے سکے۔ جب اونث قرار میں آیا تو آپ سل الله علیه وسلم اس محافظ کی طرف متوجه بوے اور فرمایا اس آ دمی کوچھوڑ وے کہ اونٹ نے تیرے خلاف شہادت دے دی ہے کہ تو اپنے دعویٰ میں حبحوثا ہے۔محافظ واپس لوٹ ممیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے ملکے۔ جب تومیرے پاس آیا تو کیا پڑھ رہاتھا۔ اس نے عرض کی میرے مال

باب آب برقربان مل ال وقت اللهم صلّ على سيدنا محمد حتى الاتبقى صلاة اللهم صلّ وسلّم صلّ وسلّم على سيدنا محمد حتى تبقى بركة اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد حتى تبقى بركة اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمداً حتى لاتبقى سلام اللّهم ارحم سيدنا محمداً حتى لاتبقى رحمة يرم مراتها -

آ پ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ نے اس کا انکشاف مجھ پراس وقت فرمادیا تھا جہ اونٹ اس کی خیانت بتار ہاتھا اور فرشتوں نے آسان کے افق کو ڈھانپ لیا تھا اس حدیث کو امام طبرانی نے تخرت کیا ہے لیکن اس کی نکارت ظاہر ہے۔ جیسے کہ لسان المیزان میں اس کی تصریح ہے۔

3-روایت ہے کہ ایک جماعت نے بارگاہ نبوت میں عاضر ہوکر ایک شخص کے خلاف اونٹ چوری کی شہادت دی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کا نے کا تھم فرمایا۔ اونٹ چلایا کہ اس کے ہاتھ مت کا ٹو۔اس سے پوچھا گیا کہ بختے نجات کیے ملی ؟ نواس نے کہا میں ہرروز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سومر تبددرود پڑھتا ہوں جس کی وجہ نواس نے کہا میں ہرروز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا و آخرت کے عذاب سے میری نجات ہوئی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا و آخرت کے عذاب سے میری نجات ہوئی۔ خبات یا گیا۔

### 38-مسلمان بھائيون كاملاقات كے وقت درود يرد هنا:

انتهائی ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے۔

مامن متحابين يستقبل احدهمًا صاحبه فيصافحه ويصلّى علكي النبي صلى الله عليه وسلم الالم يبرحا حتى تغفرلهما ذنوبهما ماتقد منها وماتخر

دو بندے اللہ نعالی کے لیے وبت کرنے والوں میں سے ایک دوسرے کا استقبال کرتا ہے اور باہم مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے،

پچھلے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

ایک روایت میں متحاتین کی جگہ سلمین کالفظ ہے۔

بیں میں سے کسی سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں ندکورہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

### 39-اجتماع سے متفرق ہونے اور مجلس سے المصنے کے وقت اور ہراس مقام

بردرود برصناجهال اللدك ذكرك لياجماع موتائد

تارك درود كى ندمت كے موضوع كے تحت بيرحديث ذكر ہو چكى ہے ك

ان كل مـجلس خلامن ذكره صلى الله عليه وسلم كان على اهله ترة من الله يوم القيامة وقاموا عن انتن جيفةٍ .

ہروہ مجلس جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مجلس کے لیے حسرت ہوگی اور وہ مردار کی بدبو سے اٹھے

حضرت مفیان توری ہے منقول ہے کہ وہ مجلس سے المصنے کا ارادہ فر ماتے تو کہتے: صلی الله و ملائکته علی سیدنا محمد و علی انبیائه و ملائکته و رود شریف کے فواکد کے بیان کے تحت بیصریث گزر چی ہے۔ ان ملله سیارة من الملائکة الحدیث

### 40- حتم قرآن كوفت درود برهنا:

ختم قرآن کے وقت درود پڑھنا جا ہے آثار واردہ اس بات پردلالت کررہے کہ
یدعا کی اجابت کا مؤکرترین عمل اور احق مقام ہاور نزول رحمت کامحل ہے۔ پس اس
لحاظ سے بیرسول الله علیہ وسلم پردرود پڑھنے کے مقامات میں سے مؤکرترین اور
اہم مقام ہے۔

## Krnn Kree Kreek Krnn Kreek Kre

### 41-حفظ قرآن كى دُعامين درود بره هنا:

مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی کہ انہیں قرآن كريم يا دنبيس رہتا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے انہيں بتايا كهم سے ہو سكے توجمعه كى رات کے آخری تیسرے جھے میں اٹھواس میں اجابت کی گواہی دی گئی ہے اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے حضرت بعقوب علیہ السلام نے اپنے بیوں سے جوفر مایا تھا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ اس میں آپ کا مقصد جمعه كى رات تك انتظار كرنا تقاراورا ب ابواكس اگراس وفت الصنے كى طافت نبيس تورات کے درمیانی حصہ میں جا گواور اگر اس وفت اٹھنے کی طافت نہیں تو رات کے آخری حصہ میں جا گواورا گراس میں بھی طاقت نہیں تو اوّل وفت میں جاررکعت نماز اس طرح پڑھ لیملی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کیلین دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ مم الدخان اور تيسري ركعت ميں سورة فاتحہ كے بعد الم تنزيل السجدة ۔ اور چوتھی ركعت ميں فاتحدك بعد نتارك الذي يرمعو جب تشهد سے فارغ موجاؤ تو الله تعالی كی نهايت عمر كی کے ساتھ حمدوثنا کرواور پھر مجھ پراور تمام انبیاء کرام پر درود بھیجو۔اوراس کے بعد تمام مؤمن مرداورمؤمن عورتوں اوران بھائیوں کے لیے جوایمان میں سبقت لے سکتے ہیں استغفار كرواورآ خرمين بيدعا ماتكوب

اللهم ارحمنى بترك المعاصى ابداً ماابقيتنى وارحمنى ان اتكلف مالا يعنينى وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى اللهم بديع السموات والارض ذاالجلال والاكرام والعزة التى لاترام اسئلك ياالله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبى حفظ كتابك . كماعظمتنى وارزقنى أن أتلوه على النحوالدى يرضيك عنى . اللهم بديع السموات والارض ذاالجلال والاكرام والعزة التى لانزام اسألك ياالله يارحمن

بعد اللك ونور وجهك ان تنور بكتابك بصرى وان تطلق به لسانى وان تفرج به عن قلبى وان تشرح به صدرى وان تغسل به بدنى فانه لا يعبيننى على الحق غيرك و لا يؤتيه الا انت ولاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.

اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے تو گناہ کے جھوڑ کے ساتھ مجھ پر رحم فر مااور رحم فر ما مجھ پر کہ میں ایسی چیز کی تکلیف اٹھاؤں جومیرے فائدے کی نہیں۔اور مجھےاس کام میں حسنِ نظر سے نواز جو تخھے مجھے سے راضی کر دے۔اے اللہ آسانوں اور زمین کی تخلیق فر مانے والے اے بزرگی واكرام والے اے اس عزت كے مالك جس كا قصد نہيں كيا عاتا۔ ميں تجھے سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ اے رحمٰن اینے جلال کے طفیل اپنی ذِات كنور كي فيل جيسے تونے مجھے اپنى كتاب كاعلم سكھايا ہے اس طرح تومیرے دل میں اپنی کتاب کی حفاظت فرما۔ اور مجھے تو قیق دے کہ میں اس كتاب كى اس طرح تلاوت كرول كه تو راضى ہو جائے۔اے اللہ آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ اے عزت واکرام کے ما لك اساس عزت كے مالك جس كا قصد تبيس كياجا تا۔اسے الله۔اسے رحمٰن اینے جلال اور اپنی ذات کے نور کے طفیل اپنی کتاب کے ساتھ میری آتھوں کو روش کر دے اس کے ساتھ میری زبان کو جاری کر و ہے۔میرے دل کواس کے ساتھ کشادہ کردے۔میرے سینے کواس کے ساتھ کھول دے میرے بدن کواس کے ساتھ یاک کردے۔ تیرے سوا حق برمیراکوئی مددگارنبیں بینعت مجھے تیرے سواکوئی عطانبیں کرسکتا۔ نہ مجھے گناہ سے بیخے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی قوت ہے سوائے اللہ · عظیم کی تو قیق کے۔

Krain Sindric State Stat

پرحضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عند سے فرمایا۔ اے ابوالحن اگر تو یہ وظیفہ تین یا پانچ یا سات جعے کرے گا تو باذن الله تیری دعا قبول ہوگی۔ حضرت علی نے سیجھ عرصہ بعد حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر بتایا کہ اس سے پہلے مجھے چار آیات یا دکر ناہجی مشکل ہوتا تھا۔ گراب چالیس آیات یا دکر لیتا ہوں اور بتایا کہ حدیث یا دکر نے میں ہمی بہی مشکل پیش آتی تھی گراب جو سنتا ہوں یا در ہتی ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

رب کعبہ کی شم۔ اے ابوالحن تم مومن ہو۔ امام خاوی فرماتے ہیں اس صدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے تخ تئ کیا ہے۔ جن میں امام تر فدی بھی شامل ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ بید صدیث بخاری وسلم انہوں نے فرمایا کہ بید صدیث بخاری وسلم کی شرا لکظ کے مطابق شیح ہے۔ علامہ ذہبی نے ایک مقام پر اس کے موضوع ہونے اور دوسرے مقام پر اس کے باطل ہونے کا جزم فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا کہ مجھے اس کے موضوع ہونے کا جزم فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا کہ مجھے اس کے موضوع ہونے کا جزم فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا کہ مجھے اس کے موضوع ہونے کا خوف ہے حالانکہ قتم بخدا مجھے اس کی سند کی جودت نے جران کردیا ہے اور این الجوزی نے اس کوموضوعات میں ذکر کیا ہے اور ایک ایسے راوی پروضع کا الزام لگایا ہے جواس سے بری ہے۔ طرق صدیث جمع کرنے سے جو چیز ظاہر ہوتی ہوتی ہوتی اس کی برات کے لیے کافی ہے۔

اس کے بعد حافظ سخاوی نے اس حدیث کا ایک اور طریق ذکر کیا ہے جو پہلے کے قریب ہے۔ عقبہ نے المنذری سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث کی اسانید کے طریق جی جی گراس کامتن نہایت غریب ہے اور عمادین کثیر نے فرمایا کہ اس کے متن میں غرابت بلکہ نکارت ہے حافظ سخاوی فرماتے ہیں۔

حق یہ ہے کہ اس میں کوئی علتِ قادحہ ہیں سوائے اس کے کہ یہ من ابن جرتے عن عطاء کے واسطہ سے معتصد ہے۔ ہمارے شخ نے بھی بہی فائدہ لکھا ہے۔ محصے کی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اس دعا کا تجربہ کیا اور اس کوئی یایا۔ والعلم عند الله .

Krai XX & XX & XX JirJriZ Ji,,,,XX

#### 42- كلام كى ابتداء ميس درود يرشعنا:

امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں میں بید پسند کرتا ہوں کہ ہرآ دمی اپنے خطبے اور اپنے ہرمطلوب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھے۔اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ایک جماعت نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

ہروہ کلام جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوا وراللہ تعالیٰ کے ذکرا ورجھ پر درود بھیجنے کے ساتھ شروع نہ ہووہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔

اورابن مندة كاروايت مي ب:

كلّ امر ذى بال لايبدء فيه بذكر الله ثم الصلاة على فهوا قطع واكتع فمحقوق البركة .

جوبھی کام اللہ تعالیٰ کے ذکر اور مجھ پر درود پڑھنے کے بغیر شروع کیا جائے وہ ہرسم کی برکت سے خالی ہے۔

43-رسول النصلى الله عليه وسلم ك ذكر كوفت درود برهنا:

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود پڑھنے کا تھم اور اس کی دلیل کا سابقاً بیان ہو چکا ہے۔

حضرت قاضی عیاض رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن ابراہیم التجیبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ذکر خود کرنے یا کسی اور مخص ہے آپ کا ذکر سننے کے وقت ہر مؤمن پر واجب ہے کہ وہ خضوع وخشوع کا اظہار کرے۔ اپنی حرکات سے رک جائے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت وجلال کو مد نظر رکھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں۔ اور اس طرح ادب کرے جیسے کہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں۔ اور اس طرح ادب کرے جیسے کہ اللہ تعالی نے جمیں ادب سکھایا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا تو ان

کارنگ بدل جا تا اورائے خشوع وخضوع کا اظہار فرماتے کہ اہل مجلس پرگراں ہوتا۔ ایک دن ان سے اس کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو پچھ میں ویکھا ہوں اگرتم ویکھتے تو مجھ پر تعجب وا نکار نہ کرتے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان انمہ سلف کی حکایت بیان فرمائی جس کے ساتھ انہیں ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا کہ ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے ان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے ان کی کیفیت بدل جاتی ، بکثر ت رونے لگ جاتے ، رنگ زروہ و جا تا اور منہ میں زبان خشک ہوجاتی ۔

ان ائم کرام ،سلف صالحین کی سیرت پرغور کروتو تمہیں واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وفت یا آپ کی حدیث سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وفت یا آپ کی حدیث سننے اور آپ کے بعض آثار کے تذکرہ کے وفت تم پرخشوع وخضوع اور اوب واحترام کو منتظرر کھنا اور درودوسلام پرموا ظبت کرنا واجب ہے۔

44-علم کے پھیلانے ،وعظ ولفیحت کرنے اور حدیث شریف کے پڑھنے

### كے دفت آغاز واختام پر درود شریف پڑھنا:

امام نو دی رحمة الله علیه کالا ذکار میں ہے کہ حدیث اوراس کی مثل پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذکر کے وقت بلند آ واز کے ساتھ درود وسلام پڑھے۔ لیکن آ واز کی بلندی میں حدسے زیادہ مبالغہ نہ کرے۔ آ واز بلند کرنے پرجن ائمہ نے تصریح فرمائی ہے۔ ان میں امام حافظ ابو بکر خطیب بغدادی رحمة الله علیہ اور دوسرے علماء کرام شامل ہیں۔ ان کا قول میں نے علوم الحدیث میں نقل کیا

اور ہمارے اصحاب میں ہے بعض دیگر علماء نے صراحۃ لکھا ہے کہ تلبیہ پڑھنے کے بعدرسول الڈصلی اللہ علیہ کے بلند آواز کے ساتھ درود پڑھنامستی ہے۔ بعدرسول اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز کے ساتھ درود پڑھنامستی ہے۔ کلام کی ابتداء میں درود شریف پڑھنے کے موضوع کے تحت جود لاکا ذکر کیے گئے

Ten State St

الله عليه وسلم پردرود پڑھنانہ ہوتا تو ہیں کی حدیث کو بیان نہ کرتااورا گرمیرے نزدیک تبیج سے حدیث افضل نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کرتا اورا گر مجھے بیلم ہوتا کہ نماز حدیث سے افضل ہے تو میں حدیث روایت نہ کرتا۔

حضرت ابواحمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تمام علوم سے بابر کت واقصل اور
دین و دنیا کے لیے نفع بخش کتاب اللہ کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم
ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے۔ گویا کہ بیا یک باغیچہ کی مانند ہے
جس میں تمہیں ہرتنم کی بھلائی ، نیکی اور فضلیت ملے گی۔

حضرت ابونعیم رحمة الله علیه نے حضرت اوزاعی رحمة الله علیه سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه نے اپنے گورنروں کولکھاتھا کہ وہ قصہ گولوگوں اور واعظین کو تھم دیں کہ ان کی ساری دعا نیس اور سارا مبالغہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر درود ہونا جا ہیں۔

لیٹ بن سعد فرماتے ہیں قصہ گود وطرح کے ہوتے تھے۔ایک قتم عام قصہ گوہوتے تھے کہ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے اور ہ انہیں وعظ وقسیحت کرتے تھے اور دوسری قتم کے ناص قصہ گوہوتے تھے جن کی رسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پڑی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حض کو قصص بیان کرنے پر مقرر فرماتے تھے۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خص کو قصص بیان کرنے پر مقرر فرماتے تھے۔ جب امام ضح کی نماز سے سلام پھیر دیتا تو بیٹون اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا۔ اور اس کے بعد خلیفہ اور اس کی اہل ، رعایا اور اس کی افواج کے لیے دعا کرتا اور اس کے خالفین اور دشمنوں اور تمام کفار کے لیے بددعا کرتا گیا۔

### 45-فتوى صادر كرنے كے وقت دروديرُ هنا:

الروضة وغيره كتب ميس ب كم مفتى كوفتوى كلصنے كے وقت درود پڑھنا چاہور الروضة ميں ، كام مفتى كوفتوى كلي كام كار وضة ميں ، كام كار وضة ميں ، كار مسلم الله الروضة ميں ، كار م كار م كار وضة ميں ، كار م كار وسلم الله الله عن الشيطان الرجيم اور بسم الله

THE SERVICE OF THE SE

الرحس الرحيم اور لاحول و لاقوة الا بالله اورب السرح لى صدرى ويسرلى و احلل عقدة من لسانى پرُ حنائجى مستخب ہے۔

اگر سائل وستفتی نے دعایا حمد بارسول الله صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجنا ترک کردیا ہے۔ تو مفتی خودا پنے خط سے فتو کی کے آخر میں سے چیزیں لکھ دے کیونکہ علماء کرام کا بہی طریقہ رہا ہے مفتی کے افتاء سے پہلے درود لکھنے کے استخباب پر قیاس کرتے ہوئے قاضی وحاکم کے لیے اپنے فیصلوں سے پہلے درود لکھنے کا استخباب طاہر ہوتا ہے۔

46-رسول التدملي عليه وسلم كينام بإك لكصفي كي وقت درود بره هنا:

کھنے والا جب بار بار رسول اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کھے وہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کھے۔علاء کرام نے اس کی مستحب قرار دیا ہے۔ اس لیے ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ پر صلاۃ وسلام کھنے پر بحافظت کے اور آپ کے بار بار ذکر کے وقت بار بار درود کھنے سے نداکتائے۔ کیونکہ یہ حدیث کے طلبہ اور کا تبوں کے لیے حاصل ہونے والے فوائد میں سے سب کیونکہ یہ حدیث کے طلبہ اور کا تبوں کے لیے حاصل ہونے والے فوائد میں سے سب بوافائدہ ہے اور جواس سے ففلت بھرتے گا وہ ایک عظیم حصہ سے محروم ہوگا۔ اور اس پر عمل کرنے والوں کے متعلق کئی اچھی خواہیں ہم تک منقول ہوئی ہیں۔ کا تب کا درود کھنا ابی دعا ہے جسے وہ ہمیشہ کے لیے قائم وثابت رکھنا جا ہتا ہے اور یہ ایسا کلام نہیں جس کی وہ دوروایت کرتا ہے۔

اس لیے درود پڑھنے کوروایت کے ساتھ مقید نہیں کیا جاتا اور اصل میں جوموجود ہے۔ اس پر اختصار بھی نہیں کیا جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کے ذکر کے وقت ہے اس پر اختصار بھی نہیں کیا جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمہ وثناء، عزوجات ، تبارک وتعالیٰ وغیرہ الفاظ کی مانند کے ساتھ کرنے کا تھکم

درودمين اختصار جائزتهين

اس كے بعد فرمات بيں كاتب كو درود شريف كمل لكھنا جا ہيے اس ميں كمى كرنے

Ten King Land State of the Stat

والوں کی تخذیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ درود شریف کی طرف صرف اشارہ کرنا کافی نہیں جیسے کہ بعض محروم لوگ صلی اللہ علیہ وَ ہم کی بجائے دصلیم کے ساتھ اشارہ کردیے ہیں۔ اور بعض لوگ صلاۃ کے ساتھ سلام ضم نہیں کرتے۔ حالانکہ صلاۃ وسلام کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مکروہ ہے۔ جس کی کراہت کا بیان ہو چکا ہے بعض محدثین کے بارے میں ہو وال اللہ بارے میں ہے کہ دہ صلاۃ کے ساتھ سلام نہیں لکھا کرتے تھے انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ ب اس کے ترک پرانقباض یا عماب یا تو تئے سے پیش آ رہے ہیں۔ اور بعض کوفر مارہ ہیں تم اپنے آ ب کو چالیس نیکیوں سے کیوں محروم کررہے؟ کیونکہ سلم کے چار حروف ہیں ہر حرف آ ب کو چالیس نیکیوں سے کیوں محروم کررہے؟ کیونکہ سلم کے چار حروف ہیں ہر حرف آ ب کو چالیس نیکیوں سے کیوں محروم کررہے؟ کیونکہ سلم کے چار حروف ہیں ہر حرف کے بدلے دین نیکیاں ملتی ہیں۔

محدثین کی کثیر تعداد نے روایت کیا ہے کہ

من صلّی علی فی کتاب لم تزل الملائکة یستغفرون له مادام اسمی فی ذالك الكتاب

جس نے کسی کتاب میں جھے پر درود بھیجا جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے دہے اور این گئاب میں رہے گئارے اور این گئے۔
اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن الجوزی فرماتے بیل کہ بیموضوع ہے اور ابن کثیر فرماتے بیل سے جس کے میغہ کی بجائے واحد کا فرماتے بیل بین میں جائے واحد کا صیغہ کی سیعفہ دون جمع کے صیغہ کی بجائے واحد کا صیغہ تستعفہ ہے۔

ایک روایت میں ہے:

من كتب فى كتاب صلى الله عليه وسلم لم تزل الملائكة تستغفرله مادام فى كتاب

جوا پی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھے گا توجب تک وہ کتاب میں رہے گا فرشتے اس کی مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔

علاء کی ایک جماعت کے ہال حضرت ابو بمررضی اللہ عنہ سے مروی ہے: من کتب عنی علماً فکتب معه صلاة علی لم یزل فی اجر ما قری ذالك الكتاب .

جس نے مجھے سے کوئی علم لکھااوراس کے ساتھ مجھ پر درود بھی لکھاتو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کوثواب ملتارہے گا۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ي مروى ب:

من صلّى على في كتاب لم تزل الصلاة جارية له مادام ذالك الكتاب

جس نے مجھ پرکسی کتاب میں درود بھیجا۔ جب تک وہ کتاب باتی رہے گی اس کے درود بھیجنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔

اس کی سند ہیں ایک راوی متھم بالکذب ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں بید حدیث کی وجوہ سے جی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے ہی مروی ہے لیکن وہ بھی سی خی نہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ وہ موضوع ہے آور اس کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عند کے کلام سے موقو فاروایت کیا گیا ہے۔ ابن تیم فرماتے ہیں بیروایت محمد بن حمید کی روایت کے ذیا دہ مناسب ہوں فرماتے ہیں جو خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد کی روایت کے ذیا دہ مناسب ہے وہ فرماتے ہیں جو خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم میں درود بھیجتا ہے تو جب تک اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک رہے گافر شتے میں وشام اس محمل کے لیے دعا نے مغفرت کرتے رہیں گے۔ مبارک رہے گافر شتے میں وشام اس محمل کے لیے دعا نے مغفرت کرتے رہیں گے۔ مبارک رہے گافر شنے میں وشام اس محمل کے لیے دعا نے مغفرت کرتے رہیں گے۔

انه صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة ليجئ اصحاب الحديث ومعهم المحابر فيقول الله عزوجل لهم انتم اصحاب الحديث طالما كنتم تكتبون الصلاة على نبيتى انطلقوا الى الجنة.

# TON HOW TON SEE THE SEE THE TON SOME THE SEE T

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیام قیامت کا دن ہوگا تو محد ثین اپنی دواتوں کے ساتھ آئیں گے تو الله تعالی ان سے فرمائے گائم اصحاب صدیث ہومیرے نبی پرتم ہمیشہ درود لکھا کرتے تھے۔اس لیے جنت میں طلے جاؤ۔

الخطیب فرماتے ہیں بیموضوع ہے۔ای کو دیلی نے ایک اور طریق کے ساتھ روایت کیا ہے جس کے الفاظ، روایت کیا ہے جس کے الفاظ، روایت کیا ہے جس کے الفاظ، کہا حدیث کے الفاظ سے قریب ہیں اور بیضعیف ہے اور ای حدیث کو ابن الجوزی نے کہا حدیث کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

حضرت سفیان توری سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اصحاب صدیث کوکوئی فائدہ نہ ہوتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجینے کا فائدہ تو ہے ہی۔ جب تک کتاب میں درود لکھار ہے گا تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا تار ہے گا۔

اصحاب حدیث ہے کھڑے تی اچھی خوا ہیں دیکھی گئی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کے سبب انہیں مغفرت یا نعیم عظیم کی بیثارت دی گئی ہے۔

حضرت امام احمد بن ضبل رحمة الله عليه کوان کی وفات کے بعد خواب میں ویکھا گیا کہ وہ فرمارے ہیں۔ کاش تم کتب میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر ہمارے لکھے ہوئے درودکود کیھے کہ وہ آج ہمارے سامنے کیسے چیک رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن ضبل رحمة الله علیہ کے متعلق منقول ہے کہ اپنی تحریر میں اکٹر صلی الله علیہ وسلم لکھنے سے خفلت برتے الله علیہ کے متعلق منقول ہے کہ اپنی تحریر میں اکٹر صلی الله علیہ وسلم لکھنے سے خفلت برتے سے۔ لیعنی آپ ضرورت عجلت کی وجہ سے اس کے لکھنے کوترک کردیتے تھے۔

ایک صافح بادشاہ کے مدینہ منورہ میں آنے اور مدینہ منورہ کی تزیمن و آرائش کے موقع پر حضرت محمد بن الا مام زکی الدین المنذ ری رحمۃ الشعلیہ کوخواب میں دیکھا گیا کہ وہ خواب دیکھنے والے سے فرمار ہے ہیں بادشاہ کے آنے سے تم خوش ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا ہال لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہم جنت میں وافل ہو بچے ہیں

## The Hand State of the Hand Sta

اورہم نے رس ل اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو بوسد دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ل اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو بوسد دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم سنے قال رسول اللہ علیہ وسلم کھاوہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

حضرت المام ابوذرعه رحمة الله عليه كوخواب ميس و يكها گيا كه وه آسانول ميس فرشتول كونماز پر هار به بين \_ توان سے بوچها گيا كه بيه مقام آپ كوكيے نصيب بوا؟ تو فرمايا ميں نے اپنے ہاتھ سے دس لا كھا حاديث كهى بين جب بھى ميس نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاذكركرتا تو آپ صلى الله عليه وسلم پرورود پر هاكرتا تھا \_ كونكه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نفرمايا ہے كہ جوجھ پرايك باردرود پر سے گا تو الله تعالى اس پردس مرتبه صلاة نازل فرمائے گا۔

علاء کی ایک جماعت نے ابن عبداکھیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے عرض کی ابلہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیساسلوک فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا۔ اللہ تعالی نے جھے پر رحم فرمایا اور میری بخشش فرما دی اور جھے جنت کی طرف اس اہتمام کے ساتھ لے جایا گیا جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے اور جھے پراس طرح بیتیاں نچھا ورکی گئی ساتھ لے جایا گیا جیسے دلہن کو بے جایا جاتا ہے اور جھے پراس طرح بیتیاں نچھا ورکی گئی جیسے دلہن پر نچھا ورکی جاتی ہیں میں نے پوچھا آپ نے بیہ مقام کیسے پایا تو انہوں نے فرمایا۔ اپنی کتاب الرسالۃ میں جو درود شریف میں نے کھا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی نے بیہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ درود کس طرح ہے تو انہوں نے تعالی نے بیہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ درود کس طرح ہے تو انہوں نے نے درمایا وہ بہے۔

ابن عبدالکیم فرماتے بین جب میں نے صبح الرسالیة میں دیکھا تو اس طرح المسالیة میں دیکھا تو اس طرح کھا ہوا تھا۔ (صلی الله علیه وسلم وشرف وکرم)

The Harding of the House of the

المزنی رحمة الله علیه نے حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کو بعداز وصال خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی بخشش کس وجہ ہے ہوئی تو حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔

ابوالحن الشافعی رحمة الله علیه سے علاء کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول الله علیہ وسلم کی زیارت کی تو آ ب سلی الله علیہ وسلم سے عرض کی ۔ یارسول الله احضرت امام شافعی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب الرسالة میں صلی الله علی مصحمد عدد ماذکرہ الذاکرون وعدد ماغفل عن ذکرہ الغافلون ورود لکھا ہے۔ آب کی طرف سے امام شافعی کو کیا جزاء ملی ہے تو آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے انہیں یہ جزاء دی گئ ہے کہ انہیں قیامت کے دن حساب کے لیے نہیں میری طرف سے انہیں یہ جزاء دی گئ ہے کہ انہیں قیامت کے دن حساب کے لیے نہیں روکا حائے گا۔

محدثین میں سے کسی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کی: یارسول اللہ امحمہ بن ادریس شافتی رحمۃ اللہ علیہ رشتے میں آپ کے بچا کے بیٹے ہیں آپ نے انہیں کسی چیز کے ساتھ خاص فر مایا ہے یا ان کوکوئی نفع پہنچایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ ان کا محاسبہ نہ فر مایا جائے۔ پھر میں نے سوال کیا: یارسول اللہ! آپ نے ان کی سفارش کیوں فر مائی ہے؟ جائے۔ پھر میں نے سوال کیا: یارسول اللہ! آپ نے ان کی سفارش کیوں فر مائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا انہوں نے مجھ پر ایبا درود بھیجا ہے جس کی مثل کسی نے نہیں بھیجا اور مذکورہ درود کا تذکرہ فر مایا۔

امام بہتی کے ہال منقول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوخواب میں دیکھا گیا تو ان اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تقالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی نے بچھے معاف فرمادیا ہے۔ پوچھا گیا کی ملب ؟ تو فرمایا ان پانچ کلمات کے سبب جن کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتا تھا۔ پوچھا گیا وہ پانچ کلمات کے سبب جن کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتا تھا۔ پوچھا گیا وہ پانچ کلمات کون سے ہیں؟ تو فرمایا میں ان کلمات کے ساتھ درود پڑھا کرتا تھا۔

King Landric State State Constitution of the State of the

اللهم صلّ على محمد عدد من صلّى عليه وصلّ على محمّد عدد من لم يصلّ عليه . وصل على محمّد كما امرت أن يصلّى عليه وصلّ على محمّد كما تحب ان على عليه وصلّ على محمّد كما تحب ان على عليه وصلّ على محمّد كما ينبغى أن يصلّى عليه .

ایک فض حدیث کھا کرتا تھا اور کاغذی کنجوی کی وجہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وہلم کے ذکر کے ساتھ ورووشریف نیس کھا کرتا تھا۔اس کے دائیں ہاتھ پر پھوڑ انگل آیا۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملی آله و سلم صلی اللہ تعالیٰ علیه و علیٰ آله و سلم صلی اللہ تعالیٰ علیه و علیٰ آله و سلم

#### خاتمه

#### ضعيف حديث كاحكم:

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الاذکار میں فرماتے ہیں۔ محدثین اور فقہاء وغیرہم علاء کرام فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال اور تربیب و ترغیب میں ضعیف حدیث پرعمل کرنا جائز ومستہ ہے۔ بشرطیکہ وہ موضوع نہ ہو۔ مگراحکام جیسے کہ حلال وحرام، نیخ ، نکاح وطلاق وغیرہ میں صرف صحیح عدیث اور حسن حدیث پرعمل کیا جائے گا۔لیکن ان میں ہے کسی میں احتیاط ہوتو پھرضعیف حدیث پربھی عمل کرنا مستحب ہے۔ جیسے کہ بعض بیوع اور بعض انکحہ کی کرا ہت کے متعلق ضعیف حدیث وارد ہے۔ اس لیے ان سے اجتناب مستحب ہے مگر واجب نہیں۔

امام نووی رحمة الندعلیہ کے ذرکورہ قول سے ظاہر ہوتا ہے کہاں بارے میں تمام علاء کرام کا تفاق ہے اورخودامام نووی نے شرح المہذب وغیرہ میں اس کی تصریح بھی فرمائی ہے۔ لہذا ابن العربی المالکی کا قول کہ ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل نہ کیا جائے گائے اور برحل نہیں۔ اور بعض علاء نے فرمایا کہ جب کی باب میں کوئی اور حدیث نہ ہواور ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل کیا جائے گا۔ حدیث کے معارض بھی کوئی نہ ہوتو ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل کیا جائے گا۔

یہ قول حضرت امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ علیا کے حنفیہ کا اجماع ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ند جب بیہ ہے کہ ان کے نزد کے صنعیف حدیث پر عمل کرنا رائے اور قیاس پر عمل کرنے سے اولی ہے۔ امام ابوداؤر صاحب السنن جو امام احمد کے شاگر دہیں اُن سے منقول ہے کہ جب کی باب میں کوئی صاحب السنن جو امام احمد کے شاگر دہیں اُن سے منقول ہے کہ جب کی باب میں کوئی

The State of the S

حدیث نہ ملتی تو وہ سند ضعیف کونخ تابخ فرماتے تھے۔ کیونکہ ان کے نزد بکے ضعیف حدیث لوگوں کی رائے سے اقویٰ ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) پہلا قول جو کہ معتبر ہے اس کے مطابق ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ اس کا ضعف شدید نہ ہو پس اس شرط سے وہ ضعیف حدیث سے نکل جاتی ہے ہیں میں صرف کذاب یا تھم بالکذب راوی ہیں یا روایت میں مخت غلطی کرنے والے راوی ہیں آور بیشرط متفق علیہ ہے۔ نہ کورہ قول ابوالعلائی کا ہے اور علاء نے اس قول کو برقر اررکھا ہے۔

ابن عبدالسلام اورابن وقیق العیدرهمة الله علیه نے ایک اور شرط بھی لگائی ہے کہ وہ اصل عام کے تحت مندرج بھی ہو۔ اس شرط سے اختر ائی ومن گھڑت روایت خارج ہو جائے گی کیونکہ اس کی بالکل کوئی اصل نہیں ہوتی ہے اور انہوں نے ایک دوسری شرط کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اس پڑمل کرنے کے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد بھی نہ رکھا جائے تا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہوجائے جو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔

موضوع حديث كاحكم:

موضوع حدیث پر کسی صورت میں عمل جائز نہیں اور اس کی روایت بھی جائز نہیں محراس کی حدیث پر کسی صورت میں عمل جائز نہیں محراس کی حقیقت ساتھ بیان کردی جائے تو جائز ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے۔ ان من روہی حدیثًا و هو یظنه محذباً فهو احدال کاذبین

جس نے کوئی الیمی بات بیان کی جس کے بارے میں اس سے گمان ہے کہ وہ حجوث ہے تو وہ بھی جموٹوں میں سے ایک ہے۔

(الکاذبین) کو تثنیا درجمع دونوں طرح روایت کیا گیا ہے کیونکہ وہ جب اس کے جموث ہونے کے کمان کے باوجود بیان کرے کا تو وہ شدید گناہ میں حقیقی جمولے کے ساتھ شریک ہوجائے گا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد میں شدید وعید کابیان ہے؟

من كذب على متعمدا فليتبؤ مقعده من النار

جوجان بوجھ کرمجھ پرجھوٹ باندھےوہ اپناٹھ کانہ جہنم بنالے۔

ای لے امام سلم اپن سیجے کے مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

ہرمحدث پر واجب ہے کہ صحیح وسقیم روایات اور ثقد وسم بالکذب راویوں کا فرق جانتا ہوتا کہ وہ کوئی ایسی چیز روایت نہ کرے جو ثقدراویوں سے منقول نہ ہواور صحیح نہ ہو۔ اور صرف وہ چیز روایت کرے جس کے بخرج کی صحت اور اس کے ناقلین کی ثقابت پر اعتاد ہواور ہراس چیز کو ترک کر دے جو اہل تہمت اور اہل بدعت میں سے جو معاندین بیں ان سے مروی ہو۔

اورابن الصلاح رحمة الله عليه في صديث كى روايت كے جواز كو باطن بي اس كے صدق كے احتمال كے ساتھ مقيد كيا ہے۔ ليكن امام مسلم رحمة الله عليه كا ملام اسلم رحمة الله عليه فرماتے بيں كه امام مسلم رحمة الله عليه كا كا من ہے ہے كہ شخ الاسلام ابن جررحمة الله عليه فرماتے بيں كه امام مسلم رحمة الله عليه كے كلام كا ظاہر كہ جس پر حديث بھى ولالت كررہى ہے يہ ہے كہ صدق كا احتمال جب ضعيف ہوتو اس كا كوئى اعتبارت ہوگا۔ اور ائر نقل كا اس كی صحت وغيره پر حكم اس كے جب ضعيف ہوتو اس كا كوئى اعتبارت ہوگا۔ اور ائر نقل كا اس كی صحت وغيره پر حكم اس كے فل ہر كے اعتبار سے ہے نہ كه اس كے اوقات جس پر صحیح ہونے كا حكم لگا يا جاتا ہے وہ فلس الا مر ميں صحیح نہيں ہوتى اور بسا اوقات اس كے برعس جس پر غير صحیح ہونے كا حكم لگا يا جاتا ہے وہ فلس الا مر ميں صحیح ہوتى ہے امام نو وى فرماتے ہيں انسان كے ليے مناسب و بہتر بہى ہے كہ جب فضائل اعمال ميں سے نو وى فرماتے ہيں انسان كے ليے مناسب و بہتر بہى ہے كہ جب فضائل اعمال ميں سے كوئى جيز اسے پہنچ تو وہ اس پرعمل كرے اگر چدا يك ہى مرتبہ كرے تا كہ وہ اس پرعمل كرنے والوں ميں سے ہوجائے۔ كوئك متفق عليه حديث ميں ہے۔

فاذا امرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم

جب میں مہیں کسی چیز کا حکم دول تو جتنائم سے ممکن ہوسکے اسے بجالاؤ۔

## King Linder & State Kar State Com King the Com King and t

ایک سند کہ جس کے ایک راوی میں کلام کیا گیا ہے اور ایک راوی غیر معروف ہے۔اس سند کے ساتھ روایت ہے۔

من بلغة عن الله عزوجل شيء فيه فضيلة فاخذ به ايماناً به ورجاء ثوابه اعطاه الله ذالك وان لم يكن كذالك .

جے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھم پہنچ جس میں کوئی فضلیت ہو پھروہ ایمان اور ثواب کی توقع کے ساتھ اس پڑمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اُجرعطا فرمائے گا۔اگر چہوہ اللہ تعالیٰ کا تھم نہ بھی ہو۔

> اسے ابن عدی نے اپنی کامل میں ذکر کیا ہے اور منظر قرار دیا ہے۔ امام ابویعلیٰ وامام طبر انی نے ان الفاظ کے ساتھ تخریخ کی ہے۔ من بلغه عن الله فضیلة فلم یصد ق بها لم ینلها۔

جے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضیلت پہنی پس اس نے اس کی تقدیق نہ کی تو وہ اسے حاصل نہ کرسکا۔

اس مدیث کے شواہر موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے شہود کے تقائق تک رسائی نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے اپنی کامل جود وعطاء ہم ہرقائم ودائم رکھے اور ہمیں اپنے امن والے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ میں داخل فرمائے ہے تی کہ ہمیں خوفا کیوں اور آز مائشوں میں سے نہ کوئی متحرک چیز لاحق ہواور نہ کوئی ساکن چیز اس جامع ، نادر اور بے نظیر کتاب کی تالیف کے سبب ہرفتنہ و آز مائش اور غم و پریشائی سے میں نے جس نجات کی توقع رکھی تھی اللہ تعالیٰ مجھے اس نجات تک پہنچائے۔ بیشک وہ قبول فرمانے والا ، نفع دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ایسا عظیم ترین وسیلہ بنائے جس کے سبب میں شدائد میں اس کا تقرب عاصل کرسکوں اور اس دن اس وسیلہ کی پناہ میں آ سکوں جس دن نہ اولا دنفع دے گی اور نہ ماس کرسکوں اور اس کی بدولت میں ہلاکت کی مصیبتوں سے نجات پا سکوں اور اس کی

Kenni Jenje Karangan Karangan

برکت سے ان لوگوں کی صف میں شامل ہوسکوں جن پراللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ایسا اظہار فر مایا ہے کہ اس کے بعد ان پر ہمیشہ ناراض نہیں ہوگا جس چیز کا میں نے ارادہ کیا تھا بیاس کا اختیام واتمام ہے۔

مولی سبحانہ ہی امیدیں برلانے والا اور حاجات بوری فرما کر احسان فرمانے والا اے والا ہے اور اوّل کی تعمیر میں اس کے لیے حمہ ہے۔ الیی حمہ جواس کی تعمیر اس کا حق ادا کر سے اور اس کے احسانات کابدل بن جائے۔

اے ہمارے پروردگار! تیرے لیے ہی حمہ ہے جو تیری ذات کے جلال اور تیری عظیم قدرت کے لائق ہو۔اے اللہ تیرے لیے کثیر، یا کیزہ اور مبارک حمدہے جوآ سانوں کی پُری اور زمین کی پُری اور ہراس چیز کی پُری کے برابر ہو جسے تو جاہتا ہے تو ہی حمد و ثنا کا اہل ہے اور تو ہی بندے کے اس قول کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔جو چیز تو عطا فرمائے اسے روکنے والا کوئی نہیں اور جے تو رد کرے اسے عطا کرنے والا کوئی نہیں۔اور تیرے ہاں بخت والے کواس کا بخت کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اے اللہ! ہمارے آتا، ہمارے شفیع اور ہمارے ہادی حضرت محمصلی اللہ علم وسلم جو کہ تیرے بندے، تیرے نبی اور تیرے رسول اور نبی اُمی ہیں پر درود نازل فرمااوران کی آل، از واج اور ذریت پر بیسے کہ تونے درود نازل فرمایا اورسلام نازل فرمایا اور برکت نازل فرمائی حضرت ابراجیم اوران کی آل پرتمام جہانوں میں۔ بیٹک تو حمید ومجید ہے اور ان پر ایسا درود نازل فرما جوان کے عظیم شرف و کمال اور ان سے این رضامندی کے لائق ہو۔ اور ایبا درود نازل فرما جھے تو ان کے لیے پیند فرماتا ہے اور ان پرصلوٰ قانازل فرما اینی معلومات کی تعداد اور این کلمات کی سیابی کی تعداد کے برابر اور ان بر درود نازل فرما جب بھی ذکر کرنے والے تیرا اور ان کا ذکر کریں اور جب

### Kenning Start Star

بھی غفلت برتنے والے تیڑھ اور ان کے ذکر سے غفلت بھرتیں۔
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے اور نہیں نیکی کی
طاقت اور نہ ہی برائی سے بچنے کی قوت سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے جو
بلندی وعظمت کا ما لک ہے۔

جے اللہ تعالیٰ نے جاہا وہ منصر شہود پرجلوہ گر ہوا اور جسے اس نے نہ جاہا وہ معرض وجود میں نہ آیا۔ ماشاء اللہ! مجھے اپنی ذات اور اپنے تمام آثار پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی قوت حاصل نہیں۔ بغیر کوئی قوت حاصل نہیں۔

دَعُوَاهُمْ فِيُهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَ وتَحَيَّتُهُمْ فِيُهَا سَلَامٌ وَآخِر دَعُوَاهُمْ أَنِ الْحَمَٰدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

بعونه تعالی و کرمه ای کتاب متطاب دالدرال منضود فی الصلاة والسلام علی صاحب المقام المحمود کارجمه: ز سوموار بتاریخ 7 شوال المکرم 1429 ه بمطابق 16 کوبر 2008ء کوشرو کی گیا گیا تھا اور آج بتاریخ 5 ذی قعد 1429 ه بمطابق 3 نومبر 2008ء بعب سوموارگیاره بجافتام پذیر بوا۔

لحسمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين محمد وعلى آله واصحابه اجمعين .

### 

الله سبحان وتعالی این فضل وکرم سے اس ترجمہ کومقبول ومفید عام وخاص بنائے اور میرے ومیرے والدین، کبن بھائی، اساتذہ کرام، مشائخ عظام اورعزیز وا قارب ودوست احباب کو اس کے اجر وثواب سے بہریاب فرمائے اور جم سب کے لیے توشئ خرت بنائے آمین۔بسجاہ السبی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیمًا کثیرًا ۔

(شیخ فرید عفی الله تعالی عنه وعن والدیه) مظفرآباد



## Far X & X & X & X Je Jiruli X X

میں ان کے علاوہ اس فرکورہ بحث سے بھی بیدواضح ہوتا ہے کہ جوسعادت مندانسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے فریضہ تبلیغ پر مامور ہوا سے جا ہے کہ وہ اپنے کلام کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا سے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور کلام کا افتقام بھی اسی پر کرے۔

امام نووی نے درود وسلام بلند آواز کے ساتھ پڑھنے کے بارے ہیں جونقل کیا ہے اور آواز کی بلندی میں حدسے زیادہ مبالغہ نہ کرنے کے ندب پر جواعماد کیا ہے بہی زیادہ صحیح ہے اور بعض علاء کرام نے جوفر مایا کہ حدیث پڑھنے کے وقت درود وسلام کو بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہے کیونکہ یہ بسااوقات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت فوت ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس قول کو حدسے زیادہ آواز بلند نہ کرنے کی قیدر د کر دیتی ہے کہ اتنی بلند آواز سے نہ پڑھا جائے کہ نہ آدی خود تھک ہواور نہ دوسرے کو تگ سے کہ اتنی بلند آواز سے نہ پڑھا جائے کہ نہ آدی اختلاف نہیں کیونکہ جس میں ضرر پایا جائے وہ کروہ یا حرام ہوتا ہے۔ یہاں کوئی خقی اختلاف نہیں کیونکہ جس میں ضرر پایا جائے وہ کروہ یا حرام ہے اور جس میں کوئی ضرر نہیں پایا جاتا وہ مندو ب ہے۔

ہم نے جو پچھ بیان کیا ہے اس کی تا ئیدوہ حکایت بھی کرتی ہے جس میں ہے کہ کی بن شاذان کی مجلس میں ایک نو جوان آیا اوراس نے علی بن شاذان کی مجلس میں ایک نو جوان آیا اوراس نے علی بن شاذان کے بار ۔ میں پو جھا تو لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نو جوان ان کے قریب جا کر کہنے لگا۔ اے شخ میں نے خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کود یکھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تھم فرمایا تو علی بن شاذان کی مسجد پو چھ لے اور جب ان سے ملاقات ہوتو میرا سلام اس کو کہد دینا۔ جب وہ نو جوان ہے بتا کروا پس چلا گیا تو علی بن شاذان رو نے گے اور کہا میں اس شرف کا مستحق تھ ہرا ہوں سوائے اپنے کسی ایس عمل کو نہیں جا تا کہ جس کی وجہ سے میں اس شرف کا مستحق تھ ہرا ہوں سوائے اس کے کہ میں حدیث پڑھتا رہتا ہوں اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا سے قریس آ ہے میں اللہ علیہ وسلم کے دور ور پڑھتا ہوں۔

حضرت وکیع بن الجراح رحمة الله تعالی فر ماتے ہیں اگر ہر حدیث میں نبی کریم صلی



نيوسند بم الوبازار لا بور الم الروبازار لا بور الم و الم و